## https://ataunnabi.blogspot.com/

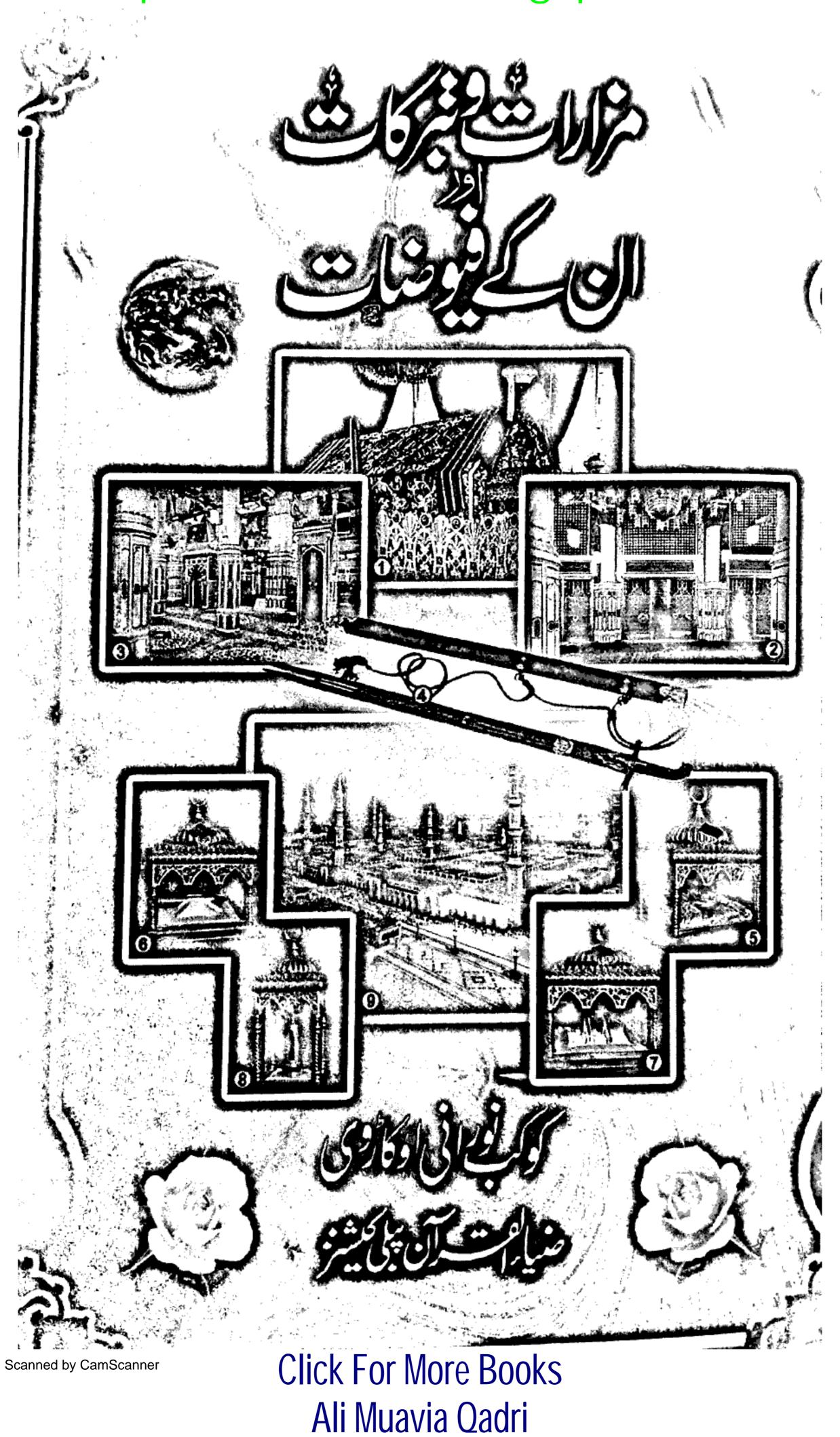

### https://ataunnabi.blogspot.com/

3

## بىم الله الرحمن الرحيم ممطأ لب

وطن عزیزیا کستان،اسلامی جمہوریہ،کہلاتا ہے،اسےاسلام کے ملی نفاذ اورمسلمانوں کی معاشی خوش حالی کے لئے بیش بہا قربانیاں دے کرحاصل کیا گیا۔ تحریک یا کستان کی کام یابی میں اہل سنت علماء ومشائخ کاعملی تعاون نا قابل تر دید حقیقت ہے اور برعظیم کے باشندے بخوبی جانتے ہیں کہ اس خطے میں تبلیغ دین کا فریضہ، اولیائے کرام (رضی الله عنهم) نے انجام ديا ـ بالخصوص حضرت سيرنا داتا عنج بخش اور حضرت سيرنا خواجه غريب نواز اجميري كي خدمات ،اسلامیان برعظیم پرواضح بین اوراس میں بھی کوئی شبہیں کہاس خطے کے مسلمانوں کا اسلام، انہی بزرگوں کا مرہون منت ہے۔ دنیا بھر کے تمام اہل الله (اولیائے کرام) سیج العقیدہ اہل سنت و جماعت ہوئے۔ بیمسلک حق اہل سنت کی حقانیت کی بہت بڑی دلیل ہے، كيوں كه ولايت الله تعالى كاانعام ہے اور انعام دوستوں ہى كوديا جاتا ہے، الله تعالى نے جتنے ولی بنائے وہ سب اہل سنت و جماعت ہی بنائے ،کسی اور مسلک میں کوئی ولی اللہ ہیں ہوا۔ حضرت محين الدين، معين الدين، شهاب الدين، بهاءالدين يعنى حضرت غوث اعظم، حضرت خواجه غریب نواز، حضرت خواجه سهرورد، حضرت خواجه ٔ نقشبند (رضی الله تعالی عنهم) قادری، چشتی، سهروردی، نقشبندی سلاسل طریقت کے سرخیل وامام، جاروں سیحے العقیدہ سنی ہوئے۔ان جَّك مگاتے موتیوں کی مالا میں قطب الدین ، فرید الدین ، نظام الدین ، علاء الدین ، نصیر الدين، ثمن الدين، اوحد الدين، جلال الدين، مصلح الدين (رضى الله تعالى عنهم) سب ابل سنت و جماعت ہوئے۔ یا کستان میں ٩٥ فیصد مزارات اولیائے کرام کے ہیں، مگرافسوں کہ یا کتان میں مزارات کے لئے الگ محکمہ اوقاف نہیں اور اوقاف کے محکمے میں زیادہ تر لوگ وہ متعین ہیں،جن کا مسلک اہل سنت و جماعت سے ہرگز کوئی تعلق نہیں بلکہ اکثر وہ لوگ ہیں جو اولیائے کرام اور مزارات کے گستاخ ورشمن ہیں اوروہ دیو بندی وہائی جومزارات کے نذرانوں اور چڑھاووں کوحرام و پلید بتاتے ہیں، کچھوبی ان نذرانوں اور چڑھاووں کو ہڑپ کررہے

#### جملہ حقوق بحق مصنف ڈاکٹر کو کب نورانی او کاڑوی محفوظ ہیں یہ کتاب کا پی رائٹ ایکٹ کے تحت رجسٹر ڈ ہے۔ رجسٹریشن نمبر 14873 یہ کتاب کا پی رائٹ ، حکومت پاکستان دفتر کا پی رائٹ ، حکومت پاکستان

نام کتاب مزارات و تبر کات اوران کے فیوضات مصنف ڈاکٹر علامہ کو کب نورانی او کاڑوی مصنف مولا نااو کاڑوی اکادی (العالمی)
مرتبه مولا نااو کاڑوی اکادی (العالمی)
مرتبه ما کابی سندهی مسلم ہاؤسنگ سوسائٹی، کراچی 74400 تاریخ اشاعت فروری 2016ء، بارششم ناشر ضیاء القرآن پبلی کیشنز، لا ہور ناشر نیا کیشنز، لا ہور تعداد ایک ہزار
کبیوٹرکوڈ AD23

ISBN No. 978-969-591-034-4



داتادر بارروژ ، لا بور \_ 37221953 فیکس: \_ 37225085-37247350 فیکس: \_ 37225085-37247350 فیکس: \_ 37225085-37247350 فیکس: \_ 9\_الکریم مارکیث ، اردو بازار ، لا بور \_ 37225085-37247350 فیکس نام ، اردو بازار ، کراچی

فون: 021-32212011-32630411 فيكس: \_021-32210212 فيكس: \_021-32210212

e-mail:- info@zia-ul-quran.com Visit our website:- www.zia-ul-quran.com

ننشاب

الله کریم جل شاخه کے اولیاء کرام (پیاروں، دوستوں اور مددگاروں) کے بابر کت اور مقدی مزارات مزارات جورہتی دنیا تک جورہتی دنیا تک اللّٰہ تعالیٰ کے کرم ورحمت کے حصول کے مراکز اور درواز ہے ہیں۔ 4

ہیں یعنی بقول خود،اس حرام کمائی پر بل رہے ہیں۔اور محکمہ او قاف کے ملاز مین ووابستگان ،خود ہی اولیائے کرام اور مزارات کے خلاف تحریروں کی طباعت واشاعت کرتے ہیں۔ حالال که صدر، وزیراعظم، گورنر، وزراء،خودمزارات پرجاتے اور چادریں چڑھاتے ہیں۔ پچھیم ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت کو اپنی ہی آستین کے ان سانیوں کی خبر نہیں ہے جومزارات کے خلاف سنگین سازشوں میں مشغول ہیں۔جناب احتشام الحق تھانوی ہشہدائے کربلا کے ایصال ثواب کے لئے محرم میں لگائی جانے والی سبیل کے پاک پانی کے خلاف نا پاک فتوی دیں ، اور انہی کا بینا سندھ کے وزیرِ اعلیٰ کامشیر بنایا جائے ۔مفتی محمود صاحب بر ملاکہیں کہم یا کستان بنانے کے گناه میں شریک نبیں ہوئے اور اس بات پروہ فخر کریں اور انہی کا بیٹا قومی خزانہ لوٹنے کے لئے امورِ خارجہ میٹی کا سربراہ ہوجائے! بیظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ (١٠٠) ہم ملک پرمسلط حکمرانوں ے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ مزارات کا الگ محکمہ اوقاف بنائیں اور اس محکمے میں صرف صحیح العقيده أبل سنت و جماعت كومتعين كيا جائے تا كەمزارات كوبدنام كرنے كے لئے دشمنوں كى طرف ہے وہاں بٹھائے جانے والے جھوٹے فقیروں اور نشہ کرنے والوں کا صفایا ہوسکے اور مزارات کوالیی غیرشرعی اور غیرانسانی حرکتوں سے پاک کیا جاسکے اور اولیائے کرام اور ان کی بارگاہوں کے تقدس کو یامال ہونے سے بچایا جاسکے اور ان آستانوں سے خلق خدا کو امن و آشتی، فوز وفلاح ملح واخوت اورایمان وروحانیت کی روشنی پوری طرح پہنچ سکے۔

وسط ایشیا ، کی ریاستیں آج تک کمیون ازم کی دست بردسے محفوظ رہی ہیں تو بیا اولیائے کرام کے مزارات کی برکت تھی ، جس کو برغم خود سپر پاور ، روس بھی نہ مٹاسکا۔
اسلام اور مسلمانوں کی فلاح و بہبود اور ملک وقوم کی ترقی کے لئے اللّٰہ کے بیاروں کے مزارات کے نفترس کو پامالی ہے بچانے کے لئے ہرستی سربکف مجاہد ہے۔ حکمرانوں نے اگر مارے مطالبے پرکوئی توجہ نہیں دی تو نہ وہ اپنا اقتد اربچا سکیں گے اور نہ ہی دنیا و آخرت

میں کوئی خیرومنفعت حاصل کر شکیس گے ....

( ﴿ ) جناب فننل الرحمٰن كے خود اپنے بيدالفاظ بھى ملاحظہ ہوں: ' پاكستان ايك فراڈ اعظم ہے جو اسلام كے نام پر كھيلا گيا'' ۔ (ادار بيروز نامة قوى اخبار ، كراچى ، پير ، كارچى ، سامواء)

دیوبندی وہابی 'صم بکم'' کا مصداق تھے۔ متعدداحباب اور جعیت اشاعت المی سنت اور شی تحریک کے وابستگان نے حضرت علامہ اوکاڑوی سے گزارش کی کہ وہ اس موضوع پر حقائی قلم بند کر دیں تا کہ تحقیق محفوظ ہوجائے۔ تین دن کی مخضر مدت میں بیتحریر علامہ اوکاڑوی نے مرتب کی ہے جس کے لئے ہم علامہ اوکاڑوی کے شکر گزار ہیں، اللہ کرے کہ وہ احتیاقِ حق اور ابطالِ باطل کے لئے ای جرائت و بے باکی کا مظاہرہ کرتے رہیں۔ (واضح رہے کہ طبع جدید میں مزید اضافے کئے گئے ہیں) قار مین ملاحظہ کریں گے کہ تمام حوالے خود علائے دیو بندگی کتابوں سے پیش کئے گئے ہیں تا کہ موجودہ دیو بندگ وہائی اپنے اکا بر کے موقف ہے آگاہ ہوجا عیں اور اہل حق کسی تر ددوغیرہ میں مبتلا نہ ہوں بلکہ حقائی جان کر صحیح عقائد پر ثابت وقائم رہیں۔ اللہ کرے کہ ہماری بی محنت بار آ ور ثابت ہو۔ بیوضاحت ضروری ہے کہ ہمارا اختلاف ان لوگوں سے ہے، جو جائز ومستحب، نیک اور اچھے امور و ضروری ہے کہ ہمارا اختلاف ان لوگوں سے ہے، جو جائز ومستحب، نیک اور اچھے امور و بہتان لگائے ہیں۔

قارئین سے گزارش ہے کہ املا وعبارت میں اگر کہیں کوئی سہوہو گیا ہوتو درگز رفر مائیں اور فی الواقع اغلاط کی نشان وہی فر مادیں تا کہ آئندہ طباعت میں اس کی تھیجے کر دی جائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں مسلک حق کی خدمت کی مزید تو فیق عطافر مائے اور ہماری کا وشوں کو قبول فر مائے۔ آمین

خادمین مولا نااوکاڑ وی اکا دمی (العالمی)

199۵ء

6

اللهُ رَبُ مُحَتَدِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَا نَحْنُ عِبَادُ مُحَتَّدٍ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَا

### ابتدائيه

مشهور ديوبندى عالم جناب احتشام الحق تقانوى كفرزند جناب احترام الحق تقانوي ان دنوں وزیراعلیٰ سندھ کے مشیر کا عہدہ رکھتے ہیں ، ان کے احوال میں دینی خدمات سے زیادہ سیاست کاری ہی نمایاں ہے۔ اکتوبر ۱۹۹۵ء میں انہیں این۔ ٹی۔ ایم شیلے وژن چینل یر'' آپ کی خدمت میں'' کے عنوان سے ایک پروگرام میں سوالوں کے جواب دینے كاموقع ديا كيااورايك سوال مزارات كحوالي سي كيا كياجس كے جواب ميں تھانوى صاحب نے غیر ذمہ دارانہ طرزِ گفتگوا بنایا ، حالال کہ انہیں سرکاری منصب داری کی وجہ سے بھی بہت احتیاط سے حقائق بیان کرنا چاہئے تھے اور اپنے نقط نظر کی بجائے سیحے شرعی موقف بیان کرنا چاہئے تھا، مگر افسوس کہ انہوں نے نہ صرف اہل ایمان کی دل آزاری کی بلکہ مراہ کن با تیں کیں۔بدیمی بات ہے کہان کی اس ہرز ہسرائی پراہل ایمان خاموش نہیں رہ سکتے تے اور اہل علم کی تو بید ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو کم راہی سے بچانے کی ہرممکن کوشش كري، چنال چداين - نى - ايم شيلے وژن نے جمہورى تقاضوں كاياس ركھتے ہوئے ٢٢ نومبر ۱۹۹۵ء کی شب ای پروگرام'' آپ کی خدمت میں'' میں جواب کا اہتمام کیا۔ ظاہر ہے کہ مختصر دورانے کے اس پروگرام میں بہت گفتگونہیں ہوسکتی تھی ، تا ہم اس پروگرام میں مجد دِمسلكِ ابل سنت،خطيب اعظم،حضرت مولا نامحمشفيج اوكا ژوي رحمة الله عليه كے فرزندو جانشین،حضرت خطیب ملت علامه کوکب نورانی او کا ژوی نے شریعت وسنت کے مطابق اس بارے میں حقائق پیش کئے اور پہلی مرتبہ ٹی وی پر ایسا ہوا کہ ان کے ثبوت میں خودعلائے دیو بند کی تحریروں ہے گواہی بھی پیش کی۔ بفضلہ تعالیٰ اس پروگرام کے ذریعے ہزاروں سامعین و ناظرین تک صدائے حق پہنچی جب کہ دیو بندی علاء خوب شور کرر ہے تھے کہ ان کے تھانوی کا کوئی جواب نہیں ویا جا سکتا ....الیکن پروگرام شلے کاسٹ ہونے کے بعد تمام

نَحْمَدُهٰ وَنُصَلِّى وَنُسَلِّمُ عَلَى رَسُوْلِه الكرِيم بِسْجِ اللهِ الرَّحْلِين الرَّحِيْجِ

جناب احترام الحق تھانوی اور علمائے دیوبند

بعد ما دُوالْمَسنُون عرض ہے کہ این۔ ٹی۔ ایم ٹیلے وژن کے پروگرام (آپ کی خدمت میں) میں آپ سے مزارات کے حوالے سے سوال کیا گیا اور آپ نے سوال کے جواب میں نہ صرف اہل ایمان کی دل آزاری کی بلکہ شریعت وسنت کے خلاف بلا جھجک جواب میں نہ صرف اہل ایمان کی دل آزاری کی بلکہ شریعت وسنت کے خلاف بلا جھجک گفتگو کی اور اس بارے میں اپنے دیو بندی ازم کے اکابر کے بھی خلاف موقف ظاہر کیا ، ہو سکتا ہے آپ اپنے دیو بندی مذہب سے متفق نہ ہوں ، یا پھر آپ اپنے اکابر کی تحریرات و تعلیمات سے ناواقف ہوں۔ آپ اس وقت وزیرِ اعلیٰ سندھ کے مشیر کا عہدہ رکھتے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ اور آپ کے والد جناب احتشام الحق تھانوی کی وابستگی کوئی وابستگی کوئی وابستگی کوئی وابستگی کوئی وابستگی کوئی وابستگی کوئی بات نہیں۔

ا اور پھر وہی جہاد کشیران کے فال اور پھر آپ کے دورودی صاحب جہاد کشیر کوران کے ایک فاص فتو کی کفر مشہور ومشتہر ہوا تھا، اس فتو کی کے بغیر، اس فتو کی کے خلاف آپ کے والدصاحب نے جوموقف اپنایا، وہ ان کی شخصیت کو بے نقاب کرتا ہے اور اب آپ ای موقف پر اپنے والدصاحب کی جاشینی کا حق ادا کررہے ہیں۔ آپ ہی کے ہم ذہب جناب عبدالقادر آزاد نے بھی ملک پر مسلط غیر شرع حکر ان کے بارے میں جوفتو کی مشتہر کیا اور پھر خود جوموقف اپنایا، اس سے واضح ہوتا ہوگا کے آپ کے ذہب میں خود اپنے فقاؤی کی بھی کوئی اہمیت نہیں، یعنی دین کے نام پر دین کی تفکیل وہ کی اہمیت نہیں، یعنی دین کے نام پر دین کی تفکیل وہ سخر آپ لوگوں کے نزدیک معمولی بات ہے۔ فتووں کے حوالے سے یہ نیر گل آپ کے مذہب میں ایک معمول نظر آتی ہے۔ مودودی صاحب جہاد کشیر کورام کہتے رہے اور پھر وہی جہاد کشیر ران کے ٹولے نے اپنی شہرت و مقبولیت کے لئے خود پر لازم کر لیا۔ آپ کے مذہب میں عید میلا و صطفیٰ سائٹ آپ کے ہم مذہب لوگوں نے عید میلا دالنبی کے جلسہ و تنہیا کا جنم دن مناتے ہیں اور پھر آپ کے ہم مذہب لوگوں نے عید میلا دالنبی کے جلسہ و کنہیا کا جنم دن مناتے ہیں اور پھر آپ کے ہم مذہب لوگوں نے عید میلا دالنبی کے جلسہ و کنہیا کا جنم دن مناتے ہیں اور پھر آپ کے ہم مذہب لوگوں نے عید میلا دالنبی کے جلسہ و کنہیا کا جنم دن مناتے ہیں اور پھر آپ کے ہم مذہب لوگوں نے عید میلا دالنبی کے جلسہ و

جلوس کا سلسلہ شروع کر دیا۔ ہندوا پے لیڈروں وغیرہ کی بری مناتے ہیں اور آپ کے ہاں

ہو تے ہیں (ہے)۔ دار العلوم دیو بند کے بانی کہلانے والے محمد قاسم نا نوتو کی صاحب ' خاتم

ہوتے ہیں (ہے)۔ دار العلوم دیو بند کے بانی کہلانے والے محمد قاسم نا نوتو کی صاحب ' خاتم

النبیین' کے معنی آخری نبی نہیں مانے اور رسول کریم سائٹ ٹیلی ہے بعد نبوت کا دروازہ کھلا

مانے ہیں ،ان کے لئے کوئی فتو کی نہیں دیا جاتا بلکہ ان سے دفاع کیا جاتا ہے اور آپ سمیت

آپ کے ہم مذہوں کی مجلس تحفظ ختم نبوت نے پاکستان کے صدر، وزراء وغیرہ کی پنجاب

کے وزیرِ اعلیٰ (منظوروٹو) کے قادیا نی باپ کے لئے تعزیت وفاتحہ خوانی ودعائے معفرت پر غاموثی اضیار کی۔ یوں آپ کے مذہب میں کوئی اصول اور اس کی پابندی کا نام ونشان نظر نہیں آتا۔

مشرک پلید ہندووں کی سودی رقم ہے لگائی گئی سبیل کے پانی کو جائز اور مسلمانوں کی پاک رقم ہے لگائی گئی سبیل کے پانی پینے ہے ہہتر گدھے کا پیشاب پینا، آپ، ی کے دیو بندی مذہب میں بتایا گیاہے۔ آپ کے مفتی محمود صاحب نے حضرت واتا گئی بخش رضی اللہ تعالی عنہ کے مزارِ مبارک پر حاضری دی، پھولوں کی چاور چڑھائی، حلوہ تقسیم کیا۔ عبدالرحمٰن صاحب اشر فی اور عبدالقا در آزاد صاحب نے حضرت واتا گئی بخش رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار شریف کوئسل دینے میں شرکت کی اور عسالہ کے اس پانی گئی بخش رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار شریف کوئسل دینے میں شرکت کی اور عسالہ کے اس پانی کو تبر کا اپنے موضع پر ڈالا، مگر اس وقت تھانوی فیملی یا دیو بندی علاء نے شرک و بدعت یا حرام اور نا جائز کا کوئی فتو کی نہیں داغا۔ یعنی یہ کام دیو بندی کریں تو جائز ہے اور شیح العقیدہ اہل سنت و جماعت کریں تو نا جائز! کیاائی کانام آپ نے دین داری رکھا ہے؟

رشیداحمد گنگوہی صاحب اور اشر فعلی تھانوی صاحب نے ایصال تواب کے لیے کیے جانے والے میں مفتی محمد شفیع صاحب جانے والے سوئم ، چہلم کو ہندوؤں کی رسوم کہا، لیکن انہی کے جانشین ، مفتی محمد شفیع صاحب

(﴿ 2003 مِیں جناب ابوالاعلیٰ مودودی کا صدسالہ جشن ولادت اور جناب مفتی محود کا یوم وفات جس اہتمام سے منایا گیا، پاکستانی اخبارات میں اس کی تفصیل ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔

۳۹۵، جس)۔اس کے باوجوداہل تشیع کے خلاف آپ ہی کے ہم مذہب (بزعم خود)''سیاہ صحابہ' کے عنوان سے خوب شور کررہے ہیں اور آپ کے علاء ہی اہل تشیع کا جناز ہ پڑھتے ، ان کے جلسے جلوس کی رونق بنتے نظرآتے ہیں۔عیدمیلا دالنبی سائٹٹائیلم کے جلوس کو نا جائز و بدعت کهنااور (جھنگ اور ربوہ میں ) میلا دشریف کا جلوس نکالنااور مدرح صحابہ کا سالا نہ جلوس جگہ جگہ نکالناخود آپ کے ہم مذہب افراد کا شیوہ ہو گیا ہے۔ دن کے تعین سے کسی کا یوم منانا آب ہی کے فتووں میں سخت ناجائز ہے اور دن کے تعین سے کسی کا بوم منانا اور اس بوم کو منانے پراصرار کرنا بھی آپ کے ہال عام ہے۔مسجد کے منبر پر ہندوکو بٹھا نا اور اپنے مذہبی مدرے کے سوسالہ جشن میں ہندوعورت کو اعزاز کے ساتھ علماء سے بلندنشست پر بٹھانا اور اس سے افتاح کروانا بھی آپ کے مذہب کی یادگار ہے( ایک مخضری جھلک اس لئے پیش کی ہے کہ آپ اپنی اس دور بھی سے اسلام یا مسلمانوں کے لئے کیا کررہے ہیں؟ یہ آئینہ ایام میں آپ خود ملاحظہ فر مالیں اور زبان وقلم کو دراز کرنے سے پہلے خوب سوچ لیں كة ب جو يجهفر مار ہے ہيں، يا فر مانا چاہتے ہيں،اس كے بارے ميں آپ كے مذہب كے ا كابركيا كہتے ،كرتے ہيں؟ آپ نے مدرسة ديو بند كے بانى كہلانے والے محمد قاسم صاحب نا نوتوی کی'' جمالِ قاسم'' یا اپنے اشر فعلی صاحب تھا نوی کی کتابیں ہی دیکھی پڑھی ہوتیں تو انبیاء و اولیاء کی حیات بعد از و فات، ساع و استماع اموات اور مزارات و تبرکات کے بارے میں آپ یوں اپنی زبان دراز نہ کرتے۔ آپ کے اشر معلی تھانوی اور تمام دیو بندی خود کوولی اللهی ثابت کرنا چاہتے ہیں،حالاں کەحضرت شاہ ولی الله د ہلوی رمایٹیئلیے کی تعلیمات و تحریرات کےخلاف تمام دیو بندی ہی مشغول ومصروف ہیں اور آپ لوگ ہی حضرت حاجی امدادالله صاحب ہے بھی کوئی موافقت ومطابقت نہیں رکھتے ، یوں آپ لوگ نہ ولی اللّٰہی کہلا کتے ہیں نہ ہی حضرت حاجی امداد الله کا خودکوم پد ثابت کر سکتے ہیں۔

آئنده صفحات میں مزارات، تبرکات، کرامات، تصرفات، فیوضات، حیات بعد

1 ۔ دیگر تفاصیل کے لئے میری کتاب 'سفیدوسیاہ' اور' حقائق نامہدار العلوم دیوبند' ملاحظفر مائیں۔ (کوکب غفرله)

دیو بندی کے فرزند جناب جسٹس تقی عثانی نے گورنر ہاؤس کراچی میں جزل محمر ضیاء الحق کے سوئم میں نہ صرف شرکت کی بلکہ (اخبارات کے مطابق) ایصال ثواب کر کے رفت انگیز دعا کی جس کی تصویر بھی شائع ہوئی۔ لا ہور میں جزل ضیاء کے سوم کا اجتماع، حضرت واتا گنج بخش رضی اللّٰہ عنہ کے مزارِ شریف پر ہوا، جہال دیو بندی ملال شریک ہوئے اور اخبارات میں ان کے نام اور تصادیر کی اشاعت ہوئی، بہی نہیں بلکہ حنی کہلانے والے علائے دیو بند میں ان کے نام اور تصادیر کی اشاعت ہوئی، بہی نہیں بلکہ حنی کہلانے والے علائے دیو بند فی ائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھائی اور نماز جنازہ کے بعدد عاتبھی کی۔ (ہے)

آپ کے والد جناب احتفام الحق تھانوی نے اساعیلی فرقہ کے پیشوا آغا خان کو نہ صرف اسلام کامحن کہا بلکہ اس کے چہلم کے اجتماع میں قرآن خوانی کر کے ایصال ثواب بھی کیا اور دعا کی ،جس کی تصویر اور خبر اخباروں میں شائع ہوئی ،گران کے اس فعل کے بار سے میں علائے دیو بند کی طرف سے کوئی فتوٰ کی شائع نہیں ہوا۔ آپ فرمائے کہ غیر مسلموں کے لئے قرآن خوانی اور سوئم ، چہلم میں خود آپ کی شرکت و دعا کا آپ ہی کے دیو بندی نہ ہب میں کیا تھم ہے؟ بہی ثابت ہوتا ہے کہ آپ جس کرگ ، بدعت اور حرام و ناجائز کہتے ہیں وہی آپ کو بہت مرغوب ہا ادرای کے آپ سب خوگر ہیں ،خود ہی کہتے کہ آپ کا پہطر زوطریق آپ کو بہت مرغوب ہا ادرای کے آپ سب خوگر ہیں ،خود ہی کہتے کہ آپ کا پہطر زوطریق

فالا کارشد یہ میں آپ ہی کے مذہب کے مطاع الکل رشید احمد گنگوہی صاحب کافتوی کے ''جو شخص صحابہ کرام میں سے کسی کی تکفیر کرے وہ ملعون ہے، ایسے شخص کوامام محبد بنانا حرام ہے اور وہ اپنے اس کبیرہ کے سبب سنت جماعت سے خارج نہ ہوگا۔'' (فالا ی رشید یہ مصاحب کشمیری رشید یہ مطبوعہ دہلی)، اس کے علاوہ آپ ہی کے انورشاہ صاحب کشمیری فرماتے ہیں کہ ''میرے نزدیک شخصی یہ ہے کہ قرآن میں تحریف لفظی بھی ہے، یہ تحریف یا تو لوگوں نے جان ہو جھ کرکی ہے یا کسی مخالطے کی بناء پرکی ہے۔'' (فیض الباری، ص

<sup>(</sup> ﷺ) خود آپ ( جناب احتر ام الحق تھانوی ) نے مرتفنی بھٹو کے دسویں وغیرہ میں شرکت کر کے فاتحہ خوانی کی جس کی فونو بھی اخبار د ں میں شائع ہوئی۔

ممات، اع واستماع اموات استعانت، استمداد، توسل واستغاثه، تقبیل اور تعظیم وغیرہ کے بارے میں بلاتبرہ آپ کے اکابر کی چندتحریروں سے پچھا قتباسات درج کئے گئے ہیں، تا کہ آپ جان لیں کہ آپ لوگ خود ہی اپنے مذہب کو جھٹلاتے اور اپنی ہی رسوائی کا سامان كرتے ہیں۔ قرآن وسنت سے اس موضوع پر علمائے حق اہل سنت نے نہایت اہم تحریریں یادگار چھوڑی ہیں، مگر آپ کو اتنی فرصت کہاں کہ آپ ان تحریروں کا مطالعہ کریں اورحق ہے آگبی حاصل کریں۔ آپ کو ملک پرمسلط''بی بی'' کے''بابا'' کے زیرتعمیر''مزار'' کے بارے میں لب کشائی کی ہمت نہیں، آپ کوئی وی پر ناچ گانا سکھائے جانے پر حكمرانوں ہے احتجاج ہے شغف نہیں، آپ اگر عالم دین کہلاتے ہی ہیں تو حکمرانوں کے مثیر بن کران کی رہ نمائی کرتے مگرآپ توخودان کی'' رونمائی'' کرتے کراتے ہیں،آپ کو اعلائے کلمہ حق سے کیا دلچیسی ہوسکتی ہے؟ آپ اور آپ کے جناب فضل الرحمٰن تو آرائش گیسواور زیبائش پیرہن کے جلوؤں میں مکن ہیں، آپ کے یہی فضل الرحمٰن صاحب توجج کے لئے احرام باند ھے بھی اس خاتون کا جلوہ کرتے رہے اور وہ تصویر بھی اخباروں کی زینت بی۔ ایسے میں دین و مذہب، یاعقل و دانش اور شرم و حیا کا ہوش آپ کو کہاں ہوسکتا بِ؟ أَتَّا مُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّوَ تَنْسَوُنَ أَنْفُسَكُمْ كَقر آنى الفاظ آبِ لوگول كو' مولانا" کہلانے کے باوجود،اموردنیانہ ہی،دین منصب ہی کے حوالے سے بھی کیوں یا رہیں؟ آپ کومزارات کے چھونے یا چومنے اور فیوض وتبرکات کے خلاف ٹی وی جیسے میڈیا پر مذموم' الفت كو "بهت مرغوب ہے۔كيا آپ كاي فعل فرقه واريت نہيں؟ آپ بتائي كه آية آن يزھے نہيں ياقر آن جانتے سمجھے نہيں؟

ﷺ الشرفعلی تفانوی صاحب نے اپن تفسیر میں الّن کی لِز کُنّا کے وُلَدُ (الآیة) کے تحت مسجد اقصیٰ کے اردگرد برکتوں سے مراد، انبیاء کرام علیہم السلام کے مزارات بتایا ہے، یعنی ان کے مزارات کابابرکت ہونا قرآن سے ثابت ہے۔ (بیان القرآن)

ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے ابراہیم (حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے

ہے قرآن ہی میں صفاومروہ پہاڑیوں کو شعائر اللّہ فرمایا گیاہے اور شعائر اللّہ کی تعظیم کو دلوں کا تقویٰ فرمایا گیاہے۔ صفاومروہ پر حضرت ہاجرہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہا کے قدم آئے۔ اندازہ کریں کہ اللّٰہ کے پیاروں کے قدم جہاں آ جائیں ، ان جگہوں کی عظمت ومرتبت اس درجہ ہے کہان کی تعظیم واجب ہوجاتی ہے۔

ہے قرآن ہی میں حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص مبارک کا ذکر ہے جوانہوں نے اپنے والد حضرت یعقو ب علیہ السلام کی آنکھوں کی شفایا بی کے لئے بھجوائی۔
قرآنِ کریم کے بعدا حادیث نبوی علی صاحبہا الصلوٰ قوالسلام بھی ملاحظ فرمائے:

ہے صبح بخاری میں ہے کہ نبی کریم صلی تنایی ہے مے ام کو بلا کرا پے سرمبارک کے دائیں

ا ہے دھوکر (اس کا پانی ) مریضوں کو بلاتے ہیں اور اس سے شفا چاہتے ہیں۔

الطب الطب والرقی میں بخاری شریف سے بیروایت نقل کی گئی، حضرت عثان بن عبداللہ رضی اللہ تعالی والرقی میں بخاری شریف سے بیروایت نقل کی گئی، حضرت عثان بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنفر ماتے ہیں کہ پانی سے بھر ابیالا دے کرمیری زوجہ نے مجھے ام المونین حضرت امسلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بھیجا اور بیان کی عادت تھی کہ جب کسی کونظر گئی یا کوئی مرض ہوتا تو برتن میں پانی بھر کرام المونین کے پاس بھیج و یا کرتیں کیوں کہ ام المونین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس رسول کریم سائٹ آلیج کا بال مبارک چاندی کی ایک نلی میں رکھا ہوا تھا ،ان کے پاس جب کوئی مریض آتا تو وہ چاندی کی اس نلی کو پانی میں گھمادیتیں وہ پانی مریض کو پلایا جاتا اور اسے شفا ہو جاتی ۔

اللہ تعالیٰ عنداکٹر ہمارے گھرآتے اور اس پیالے کو نکوات ہے۔ اور سریر والی ہیں کہ میرے بیا اللہ تعالیٰ عنہا) فرماتی ہیں کہ میرے بیا خداش نے رسول کریم سائٹ ایک ہیں کا وہ پیالا ما نگ لیا جس میں نبی پاک سائٹ ایک ہی کو کھانا کھاتے ہوئے و کھانا کھاتے ہوئے و کھانا کھاتے ہوئے و کھانا ہمارے پاس محفوظ تھا۔ امیر المونین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنداکٹر ہمارے گھرآتے اور اس پیالے کو نکلواتے تو ہم زم زم زم بھر کر انہیں وہ پیالا پیش کرتے ، وہ بچھاس میں سے پی لیتے اور بچھا ہے چہرے اور سریر ڈال لیا کرتے۔

یک کنزالعمال کی ج ۱۳۹ میں ۱۳۹ پر روایت نمبر ۱۳۹۸ کتاب الفضائل میں یوں ہے: علامہ تحد بن سیرین رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ کے بین کہ حضرت انس رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ کے پاس رسول کریم سالیٹ اللّٰہ تعالیٰ عنہ کا وصال پاس رسول کریم سالیٹ اللّٰہ تعالیٰ عنہ کا وصال مواتو وہ مبارک چھڑی ان کے گفن کے اندرجسم کے ساتھ رکھ دی گئی۔ (تاریخ مدینة ومشق، ابن عساکر ممطبوعہ دارالفکر بیروت میں ۲۵ سے ۹۶)

اول خصائص کبری (مطبوعہ مجلس دائرۃ المعارف انظامیہ، حیدر آباد دکن، طبع اول ۱۳۲۰ هے) جلددوم، ص ۱۶ میں ہے: سنان بن طلق الیمامی سے روایت ہے کہ وہ بنی حنیفہ

جانب کے بال مونڈ نے کا تھم فر مایا، پھر ابوطلحہ انصاری رضی اللّہ تعالیٰ عنہ کو بلا کروہ سب بال مبارک انہیں عطافر مادیئے، پھر حجام کوسر کے بائیں جانب کے بال مونڈ نے کا تھم فر مایا اور وہ ابوطلحہ کوعطا کئے اور فر مایا کہ ان بالوں کولوگوں میں تقسیم کردو۔ (قمیص، جزوبدن نہیں مگر بال، جزوبدن ہیں، دونوں کی برکت کے فرق کا اندازہ بخو بی کیا جاسکتا ہے)۔

"التكشفءن مهمات التصوف" (مطبوعه سجاد پبلشرز، حسين منزل، پييه اخبار، لا بهور) ميں جناب اشرفعلی تفانوی نے بھی به حدیث نقل کر کے لکھا ہے کہ: "ف عادة عطا تبرک مریدرا: اکثر مشائخ کامعمول ہے کہ جس مرید میں رغبت صادق پاتے ہیں یا کسی کی استدعاد کھتے ہیں کہ وہ ان کی کسی خاص چیز کو برکت ومحبت کی نظر سے لینے کی تمنا کرتا ہے اس کو ایسی چیز تبرکا دے دیتے ہیں، بیحدیث اس کی اصل ہے۔" (ص ۵۲۹،۵۲۹)

(التكشف، ص ۵۸۴ میں جناب اشرفعلی تفانوی نے بھی اس حدیث کوفل کیا ہے)

اللہ تعالیٰ عنہما ہے ہے کہ انہوں کے صحیح مسلم میں حضرت اساء بنت ابی بمرصد بیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے ہے کہ انہوں نے ایک اور دونوں چاکوں پرریشم نے ایک اور دونوں چاکوں پرریشم کا کام تھا اور کہا یہ رسول اللہ سائٹ آئے ہے کہ انہوں کا کام تھا اور کہا یہ رسول اللہ سائٹ آئے ہے کہ انہوں کا کام تھا اور کہا یہ رسول اللہ سائٹ آئے ہے کہ اللہ سائٹ آئے ہے کہ انتقال کے بعد میں نے لیا۔ نبی پاک سائٹ آئے ہے ہما کرتے تھے تو ہم

حیدر آباد دکن، ۱۳۳۴ه) اور دلائل النوق، بیهی ، ص ۲۳۹، ج ۷ (مطبوعه دارالکتب العلمیه، بیروت) میں ہے کہ امیر المونین سیدناعلی کرم الله وجهه نے وصیت فرمائی که ان کے پاس وہ مشک جورسول کریم علیات کے بدن اقدس پرلگائی گئی تھی کچھ بچی ہوئی رکھی ہے، انہیں بھی بعداز وصال وہی مشک لگائی جائے۔

الاصابہ فی تمیز الصحابہ میں اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم علیہ السعادہ ، معر، ۱۳۲۸ھ) میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم علیہ کا بال مبارک اپنی زبان کے نیچ رکھنے کوفر مایا ، چنال چہ دہ اس حال میں وفن ہوئے کہ موئے مبارک ان کی زبان کے نیچ تھا۔

اللہ میں جاتھ ہے حقوق المصطفیٰ "میں ہے: حضرت عبداللہ بن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دیکھا گیا کہ انہوں نے رسول پاک علیہ کے منبر پر ، نبی پاک علیہ کے منبر پر کی منبر پر ، نبی پاک علیہ کے منبر کے منبر کے منبر کیا ہے کہ کہ کے منبر کے انہوں کے منبر کے منبر کے منبر کے منبر کے منبر کو کے کہ کہ کے کہ کو کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کو کہ کو کے کہ کو کو کی کے کہ کے کہ کے کہ کو کے کہ کیا کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کر کہ کی کے کہ کے کہ کے کہ کہ کے کہ کے

ہے"' روایت ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ کے گھر ہے اس پر نالہ کے اکھاڑنے کا تھم دیا جو صفا اور مروہ کے درمیان کے راستہ کی جانب واقع تھا (سووہ آپ کے تھم ہے اکھاڑ دیا گیا) پس حضرت عباس (رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ) نے آپ ہے کہا کہ تم نے اس پر نالہ کو اکھاڑا جس کورسول اللّٰہ عیا ہے ہے کہا کہ تم نے اس پر نالہ کو اکھاڑا جس کورسول اللّٰہ عیا ہے کہا تب تو (اس کو اس کی جگہ لوٹا نا مضرور ہے اور) اس کو اس کی جگہ تمہارے ہاتھ کے سواد و سرانہ رکھے گا اور عمر کے کندھے کے ضرور ہے اور) اس کو اس کی جگہ تمہارے ہاتھ کے سواد و سرانہ رکھے گا اور عمر کے کندھے کے صواد و سرانہ رکھے گا اور عمر کے کندھے کے سواد و سرانہ رکھے گا اور عمر کے کندھے کے سواد و سرانہ رکھے گا اور عمر کے کندھے کے سواد و سرانہ رکھے گا اور عمر کے کندھے کے سواد و سرانہ رکھے گا اور عمر کے کندھے کے سواد و سرانہ رکھے گا اور عمر کے کندھے کے سواد و سرانہ رکھے گا و رعمر کے کندھے کے سواد و سرانہ رکھے گا و رعمر کے کندھے کے سواد و سرانہ رکھے گا و رعمر کے کندھے کے سواد و سرانہ رکھے گا و رعمر کے کندھے کے سواد و سرانہ رکھے گا و رعمر کے کندھے کے سواد و سرانہ رکھے گا و رعمر کے کندھے کے سواد و سرانہ رکھے گا و رعمر کے کندھے کے سواد و سرانہ رکھے گا و رعمر کے کندھے کے سواد و سواد و سرانہ رکھے گا و رعمر کے کندھے کے سواد و سرانہ رکھے گا و رعمر کے کندھے کے سواد و سرانہ رکھے گا و رعمر کے کندھے کے سواد و سرانہ رکھے گا و رعمر کے کندھے کے سواد و سرانہ رکھے گا و رعمر کے کندھے کے سواد و سرانہ رکھے گا و رعمر کے کندھے کے سواد و سرانہ رکھے گا و رعمر کے کندھے کے سواد و سرانہ رکھے گا و رعمر کے کندھے کے سواد و سواد و سرانہ رکھے گا و رعمر کے کندھے کے سواد و سواد و سواد و سواد و سرانہ کے کندھے کے کی سواد و سواد و

کے وفد کے ساتھ رسول کریم سائٹی آیلی کی بارگاہ ہے کس پناہ میں حاضر ہوئے تو نبی پاک سائٹی آیلی نے جھے فرمایا کہتم بھی اپناسر دھوں ہے تھے، نبی کریم سائٹی آیلی نے جھے فرمایا کہتم بھی اپناسر دھولیا اور دھول، چناں چہوہ پانی جورسول کریم سائٹی آیلی نے بچایا تھااس سے میں نے اپناسر دھولیا اور اسلام لایا۔ نبی پاک سائٹی آیلی نے جھے کچھ لکھ کردیا۔ واپس ہوتے ہوئے میں نے عرض کی کہا ہے تھے مبارک کا ایک مکر اگر مجھے عطافر مادیں تو میں اس سے انس حاصل کروں گا۔ نبی کریم سائٹی آیلی نے مکر اعزا عنایت فرمایا۔ جب کوئی بیاران کے پاس شفا کی غرض نبی کریم سائٹی آیلی میں بھگو کے وہ اسے پلاتے اور مریض کو شفا ہوتی۔

جے کنزالعمال کی جلد ک، ص ۵۰ پر روایت نمبر ۱۸۳۵، کتاب الشمائل میں ہے کہ رسول کریم سائٹ نیایی ہو جے اور کی مسجد ہے ) آتے تو اہل مدینہ کے خادمین برتنوں میں پانی بھر کر نبی پاک سائٹ ایس کے سامنے لاتے تو نبی کریم سائٹ ایس این اپنی ان برتنوں میں اپنی انگلیاں گھماد یا کرتے۔

اسدالغاب فی معرفة الصحاب، م ۲۲۳، م ۵، (مطبوعه داراحیاءالتراث العربی، بیروت)، ص بیروت) اور الاستیعاب فی معرفة الاصحاب (مطبوعه دارالکتب العلمیه، بیروت)، ص ۳۵ مین مین ہے: حضرت امیر معاوید رضی الله تعالیٰ عنه نے اپنے وصال کے وقت وصیت فرمائی کہ مجھے رسول کریم سلی تی آیتی ہے نے اپنا پہنا ہوا کرتا مبارک عنایت فرمایا تھا، وہ میں نے آج بی کے دن کے لئے محفوظ کیا ہوا تھا اور ایک مرتبہ نبی پاک سلی تی اپنی نے اپنے بیا بال مبارک اور ناخن مبارک تراشے تو وہ بھی میں نے لے کر آج بی کے دن کے لئے چھپا بال مبارک اور ناخن مبارک تراشے تو وہ بھی میں نے لے کر آج بی کے دن کے لئے چھپا کے نئے میرے گفن کے ساتھ رکھنا اور نبی پاک سلی تی ہیں گئے میں گئے ہیں گئے ہیں گئے میں گئے ہیں گئے ہیں گئے ہیں گئے ہیں گئے ہیں گئے میں گئے ہیں گئے ہیں گئے ہیں گئی میرے موغیرہ میری آئی میارک وغیرہ میر کو مقام جو سجدے میں گئے ہیں گئے ہیں گئی میانی ، ناک وغیرہ میر کو گئی میر کو مقام جو سجدے میں گئے ہیں گئی بین گئی بین گئی ہیں گئی بین گئی ہیں گئی بین کئی بین گئی بین کئی بین گئی بین کئی بین گئی بین کئی کئی بین کئی بین کئی بین کئی بین کئی بین کئی بین ک

المتدرك، كتاب البخائز، ص ٢١ ٣، ج ا (مطبوعه مجلس دائرة المعارف النظاميه،

ہے امام نو وی شرح سی مسلم میں زیر حدیث عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

اس حدیث میں علم کی کئی اقسام ہیں اور اس سے صالحین کے آثار سے تبرک (برکت)

حاصل کرنا،علاء وصلحاء بزرگوں کی زیارت کرنا،ان کی پیروی کرنا اور ان سے تبرک حاصل

'کرنا ۔۔۔۔۔ زیر حدیث ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ،
حضور نبی کریم عظیم کے وضو کا (استعال شدہ) پانی لے کر نکلتے تو (صحابہ کرام میں ہے)
کوئی اسے لیتا تھا (پینے کے لئے) اور کوئی (اسے اپ مونھ وغیرہ پرماتا تھا)۔ فرمایا،اس
سے ثابت ہوتا ہے کہ صالحین کے آثار سے برکت و تبرک حاصل کرنا،ان کے بیچے ہوئے
پانی اور کھانے کی (غذاکی چیزوں) اور لباس سے تبرک حاصل کرنا، ان کے بیچے ہوئے
پانی اور کھانے کی (غذاکی چیزوں) اور لباس سے تبرک حاصل کرنا، ان کے بیچے ہوئے

الکہ التکشف، ص ۵۵۴ میں جناب اشرفعلی تھانوی نے بھی حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی (کہ رسول کریم علیہ کے صحابی نے عرض کی کہ حضور میرے گھر تشریف لائیں اور میرے گھر میں کسی جگہ نماز پڑھیں کہ میں اس کونماز کی جگہ بنا لوں، نبی پاک علیہ نے وعدہ فر مایا کہ وہ اس صحابی کے گھر تشریف لاکر ایسا کریں گے ) تھانوی صاحب بیحدیث نقل کر کے لکھتے ہیں:

''ف: رسم تبرک مواضع مبارکہ: باوجود یکہ بیصابی خود بھی جگہ کی تعیین کرسکتے تھے گر حضور علی ہے کہ کی تعیین کرسکتے تھے گر حضور علی کہ تعلیم کا کا تعلیم کا تعل

الله عليه نے ارشادالساری شرح سے علاوہ امام احمد قسطلانی رحمۃ الله علیه نے ارشادالساری شرح سے بخاری میں، امام ملاعلی قاری نے مشکوۃ کی شرح مرقاۃ میں اورشنے محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے اشعۃ اللمعات شرح مشکوۃ میں احادیث کے تحت تبرک حاصل کرنے کے جواز وفضیلت میں وضاحت سے لکھا ہے۔

امام احمد بن محمد قسطلانی ارشاد الساری شرح سیح بخاری میں واضح طور پر فرماتے ہیں:

سواتمہارے لئے دوسری کوئی سیڑھی نہ ہوگی پس ان کواپنے کندھے پر کھڑا کیا اور انہوں نے اس کواس کی جگہ رکھ دیا''۔ (فقص الاولیاء، ص ۲۸۹، ازتھانوی)۔

الدين فاكہانی فرماتے ہيں: '' فجرمنير ميں نقشہ قبور کے بارے ميں 🚓 علامہ امام تاج الدين فاكہانی فرماتے ہيں : یعنی روضهٔ مبارک کی نقل ،نقشه قبر (تصویر) میں ایک فائدہ بیہ ہے کہ جسے اصل روضه مبارکه کی زیارت نه ملے وہ اس عکس کی زیارت کر لے اور شوق دل سے اسے بوسہ دے کریے قل، مثال ای اصل کی قائم مقام ہے جس پر سی تھے تجربہ گواہ ہے اور اسی لئے علماء دین نے اس کی نقل كا اعزاز واكرام وبي ركها جواصل كا ركهته بين ..... جيسے نعلِ مقدس كا نقشه، منافع و خواص میں یقیناً اس کا قائم مقام ہوا'' .....اور حضرت محمد بن سلیمان جزولی (صاحبِ دلائل الخیرات) نے دلاکل الخیرات شریف میں روضه مبارکه کا نقشه لکھاا ورخوداس کی شرح کبیر میں فرمایا کہ بے شک میں نے اس کوشیخ تاج الدین فاکہانی کی پیروی کرتے ہوئے ذکر کیا ہے ....علامہ محد بن علی فاس نے بھی مطالع المسر ات میں واضح لکھا کہ علامہ تاج الدین فاکہانی نے اپنی کتاب الفجر المنیر میں قبور مقدسہ کی صفت میں ایک باب باندھا ہے اور اس کے فوائد میں بیبتایا کہ جو شخص روضہ اقدس کی زیارت نہ کرسکے وہ اس کی تصویر ہی کومشا قانہ دیکھے اور بوسہ دے کرایئے اشتیاق میں اضافہ کرے ..... " (جناب اشر تعلی تھانوی نے بھی اين رسالة "نيل الشفا بنعل المصطفى" مين نقشه تعلى شريف ك خواص وفضاكل کے بارے میں لکھااوراہے بوسہ دینے کی تاکید کی اوراپنے رسالے'' زادالسعید'' میں لکھا كەن مؤلف دلائل الخيرات كى قبرىسے خوش بومشك وعنركى آتى ہے ..... اوراسى رسالەمىن امام فا کہانی کی فجر منیر کا ذکر بھی ہے .....)(﴿

<sup>(</sup>۱۲ ) ماه نامه الرشید لا بهور، دارالعلوم دیو بندنمبر، ماه فروری، مارچ ،۱۹۷۱ کے ۲۵۳ پر ہے:

'' خطرت گنگوبی ہے کسی نے سوال کیا کہ: برتصویر دوضہ منورہ حضرت سرورعالم علیاتی ونقشہ مدینه منورہ زاد ہااللّه شرفادنقشہ مکہ مکرمہ کہ درد لائل الخیرات واقع است بوسہ دادن وچشم مالیدن از روئے شرع جائز است بیانہ؟

الجواب: بوسددادن وچشم مالیدن برین نقش ہا ٹابت نیست وگراز غایت شوق سرز دملامت بهم برجانباشد ، کتبہ الاحقر ، رشیداحم کنگوبی ۔ الجواب مجمع ، اشرفعلی (تھانوی) ۲ رمحرم ۳۲۲ ھے، امداد الفتاؤی، جلد ۴ مصفحہ ۲۲۵ ''۔

کے جناب اشرفعلی تھا نوی کی التکھنے ، کے س ۱۳۲،۶۳۳ پر ہے،

" حدیث اول: طلق بن علی سے روایت ہے کہ ہم اپنی قوم کے فرستادہ ہوکر رسول اللہ علیہ کی خدمت میں حاضرہوئے اورہم نے آپ سے بیعت کی اور آپ کے ساتھ نماز پڑھی اور آپ کواطلاع دی کہ ہماری سرز میں میں ہمارا ایک عبادت خانہ فدہب عیمائی کا ہے (ہم اس کو مجد بنانا چاہتے ہیں) اور (اس مقام پر برکت کے چھڑ کئے کو) ہم نے آپ سے چھوٹے نے وضو کا پانی انگا۔ آپ نے پانی منگا پھر وضو کیا اور مضمضہ کیا۔ پھروہ پانی ایک چھوٹے سے مشکیزہ میں بھردیا اور فرمایا، جب تم اپنی سرز میں میں پہنچو تو اس معبد نصاری کو تو ڑ النا اور اس جگہ سے پانی چھڑک دینا اور اس کو مجد بنالینا۔ ہم نے عرض کیا کہ جگہ دور ہے اور ڈالنا اور اس جگہ سے پانی خشک ہوجاتا ہے۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا اس میں اور گری شخت ہے اور پانی خشک ہوجاتا ہے۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا اس میں بھی برکہ ہی ہی بڑھ جاوے گی۔ روایت کیا اس کونسائی نے۔ حد بیث دوم: حضرت انس (رضی اللہ تعالی عنہ) سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ علیہ کود یکھا کہ حلاق آپ کے بال سرکے اتار رہا تھا اور آپ کے اصحاب نے آپ کو گھرر رکھا تھا، بس وہ آپ کے ایک بال کا بھی کی شخص کے ہاتھ سے باہر گرنا نہ جا ہے تھے گئی ربیال کی نہ کسی کے ہاتھ سے باہر گرنا نہ جا ہے تھے گئی بربال کی نہ کسی کے ہاتھ میں آتا تھا)۔

حدیث سوم: حضرت انس (رضی الله تعالی عنه) سے روایت ہے کہ حضرت ام سلیم (رضی الله تعالی عنها)، رسول الله علی ہے گئے گئے (جب ان کے گھر تشریف لے جاتے) ایک چڑا کا بستر بچھا دیا کرتیں اور آپ (گاہ گاہ) ان کے گھر قبلولہ فرمایا کرتے تھے (یہ آپ کی قریب کی بچھر شتہ دار ہیں) جب آپ سوکرا تھتے تو (اس بستر پرسے) آپ کا پسینہ اور بال (جوسر فیرہ کی کی گھر شتہ دار ہیں) جب کر گیتیں اور ایک شیشہ میں محفوظ رکھتیں پھراس کو مرکب خوش ہو میں وفیا تیں ۔ جب حضرت انس (رضی الله تعالی عنه) کی (کہ ام سلیم کے صاحب زادے ہیں) موات قریب پنجی تو انہوں نے وصیت فرمائی کہ ان کے حنوط میں (جو کہ میت کے بدن اور افین کو لگاتے ہیں) اس مرکب خوش ہو میں سے ملایا جاوے (جس میں حضور علیہ کے کا بسینہ افراک کو لگاتے ہیں) اس مرکب خوش ہو میں سے ملایا جاوے (جس میں حضور علیہ کے کا بسینہ

کے حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی نے '' فیوض الحرمین'' میں صراحت سے لکھا ہے کہ بزرگانِ دین نے جہاں نمازیں اداکی ہوں ان جگہوں میں برکت ہوتی ہے اور وہاں نماز ادا کرنا فضیلت رکھتا ہے اور کاملین کے آثار دوسروں کے آثار سے متناز ہوتے ہیں …۔۔

کے وہ ہمعات میں لکھتے ہیں کہ: ازیں جاست حفظ اعراس مشائخ ومواظبت زیارت قبور ایشاں والتزام فاتحہ خواندن وصدقہ دادن برائے ایشاں واعتنائے تمام کردن بہ تعظیم آثار واولا دومنتسبان ایشاں سے معلوم ہوا کہ پابندی سے مشائخ کاعرس منانا، ان کی قبور (مزارات) کی پابندی سے زیارت کرنا، ان کے لئے فاتحہ خوانی کرنا اور صدقہ دینا اور ان کے آثار واولا داور ان سے نبیت رکھنے والوں سے تعظیم کے ساتھ کھمل توجہ کا برتا و

وَلِنِعُمَ مَا قِيل بمقاے كه نشانِ كف پائے تو بود سالها سجده صاحب نظران خواہد بود (پیفاری شعر جناب اشرفعلی تھانوی نے اپنی تحریروں میں جا بجانقل كيا ہے) وَقَالَ اِمَامُ اَهُلِ السَّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ

حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقعہ ہے او جانے والے

انور پر چبره رکھے ہوئے پایا تو مروان نے اس شخص کوگردن سے پکڑااور کہا کیا تو جانتا ہے کہ تو کیا کررہا ہے؟ (اس نے) کہا، ہاں۔ پس جب اس شخص کی طرف (مروان) نے تو جہ کی تو اچا تک (کیا دیکھا کہ) وہ حضرت ابوابوب انصاری رضی اللہ عنہ تھے، تو (حضرت ابوابوب انصاری) نے فرمایا کہ میں کسی پھر کے پاس نہیں آیا بلکہ رسول اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ میں نے رسول اللہ علیہ سے سنا ہے، آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) فرماتے تھے کہ دین پراس وقت نہ روؤ جب حکمران اہل ہو کین دین پراس وقت روؤ جب فرمات کی سندیں صحیح ہیں۔ (حضرت ابوابوب انساری کا اشارہ مروان کی طرف تھا کہ تو نااہل حاکم ہے، اس لئے میں اپنے آتا کی خدمت انساری کا اشارہ مروان کی طرف تھا کہ تو نااہل حاکم ہے، اس لئے میں اپنے آتا کی خدمت میں آکررورہا ہوں)۔ (ہے)

النبى صلى الله عليه وسلم اذا خلا المسجد حسو رمانة المنبر التى القبر الته القبر المستحد النبى الله عليه وسلم النبى عمر وا ضعا يده على مقعد النبى صلى الله عليه وسلم من المنبر ثم وضعها على وجهه و عن ابن قسيط والعتبى كان اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم اذا خلا المسجد حسو رمانة المنبر التى تلى القبر بميامنهم ثم استقبلوا القبلة يدعون "\_(ص\_-2/1)

ترجمہ: اور حضرت عبد الله بن عمر (فاروق رضی الله عنها) کودیکھا گیااس حال میں کہ انہوں نے اپناہاتھ (رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے) منبر پرنبی کریم علیہ ہے بیٹنے کے بیٹنے کی جگہ پررکھا، پھراس (ہاتھ) کو اپنے چہرے پررکھا (پھیرا) اور ابن قسیط اور عتمی سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ کے اصحاب جب مسجد نبوی خالی ہوتی تو اس کے منبر کے رمانہ دوایت ہے کہ نبی کریم علیہ کے اصحاب جب مسجد نبوی خالی ہوتی تو اس کے منبر کے رمانہ

ہے'' ذکر کھفِ قبور: جان کہ ذکر کھفِ قبور کے واسطے اول جب مقبرہ میں آئے، دوگاندان بزرگ کی روح کے واسطے پڑھے ۔۔۔۔۔ پھر قبلہ کی طرف پیٹھ کے بیٹھے ۔۔۔۔۔ بعد ہ قل کے بعد فاتحہ کے گیارہ بارسورہ اخلاص پڑھے اور ختم کرے اور اس میں تکبیر پڑھے اور شروع دائیں طرف سے کرے ختم کرے اور اس میں تکبیر پڑھے اور شروع دائیں طرف سے کرے پھر پاؤں کی طرف (قبر پر) رخسارہ رکھے اور نزدیک میت کے منہ کے بیٹھے ۔۔۔۔۔'' (مترجم، اختباہ فی سلاسل اولیاء اللّٰہ، از حضرت شاہ ولی اللّٰہ محدث وہلوی ہے ہو۔ ۱۳۸۰مطبوعہ آرمی برتی پرلیں، دہلی ۲۳۳اھ)

مبارک تھا) روایت کیااس کو بخاری وسلم ونسائی (رحمهماالله تعالیٰ) نے .....ف: رسم مخصیل مبارک تھا) روایت کیااس کو بخاری وسلم ونسائی (رحمهماالله تعالیٰ) نے ....ف برکت حاصل تبرکات: برزرگانِ دین کی تلبس کی چیزوں کی رغبت اور اہتمام اور ان سے برکت حاصل کرنا حیوۃ اور موت میں بمقتضائے احادیث ٹلانٹه شروع اور ثابت ہے'۔

التكانوى صاحب التكشف ، ص ١١٦ ميں حديث كے تحت فرماتے ہيں:

"ف: رسم حفاظت تبركات وعدم تغيير آل: اكثر اہل محبت كا يمى معمول ہے كہ تبركات
كوتتى الا مكان بعينه محفوظ ركھتے ہيں اور اسى كوادب بجھتے ہيں، بيحد بيث اس كى مؤيد ہے۔ "

"اكثر اہل محبت وعقيدت كا معمول ہے كہ مقبولان اللي كے ملبوسات يا مستعمل اشياء ہے بركت حاصل كرتے ہيں اس حدیث (نمبر 49) ميں صراحة اس كا اثبات ہے "

اشياء ہے بركت حاصل كرتے ہيں اس حدیث (نمبر 49) ميں صراحة اس كا اثبات ہے "

امام حاکم) جلد چہارم، ص ۱۵، مطبوعہ بل دائرة المعارف انظامیہ، حیدرآباد دکن اور منداحمہ، ص ۲۲ مطبوعہ بیروت اور تاریخ مدینة دمشق، ابن عبدرآباد دکن اور منداحمہ، ص ۲۲ م، ح کم مطبوعہ بیروت اور تاریخ مدینة دمشق، ابن عبداکرہ ص ۲۲ مطبوعہ دارالفکر بیروت) میں حدیث پاک ہے:

قال اقبل مروان يوما فوجد رجلا واضعا وجهه على القبر فاخذ برقبته و قال اتدرى ما تصنع قال نعم فاقبل عليه فاذا هو ابو ايوب الانصارى رضى الله عنه فقال جئت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم آت الحجر سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تبكوا على الدين اذا وليه اهله ولكن ابكوا عليه اذا وليه غير اهله (هذا حديث صحيح الاسناد) - (هذا حديث

ترجمہ: (گورنرِ مدینہ) مروان آیا تو اس نے ایک شخص کو (رسول اللہ علیہ علیہ) کی قبرِ

(﴿ الله الله الله الله القدر برقبرآل حضرت ( عَلَيْنَ ) رونهاده مى گريستند پس ازين وليل مارااز متقشفين فقها كه بنا ابوايوب صحابي جليل القدر برقبرآل حضرت ( عَلِيْنَ ) رونهاده مى گريستند پس ازين وليل مارااز متقشفين فقها كه بنا بر بوسه قبر مادر پدر و پيرومرشدمنع مى كردند نجات شدالحمد لله على ذلك" \_ ( ص١١٩، ملفوظات ، مطبوعه ورمطنع مجتبائی ميرځو، ١٣ اله )

Scanned by CamScanner

حرج نہیں' ۔عربی عبارت یول ہے: و فی کتاب العلل والسنوالات لعبد الله بن احمد بن حنبل سالت ابی عن الرجل یمس منبر النبی صلی الله علیه وسلم تبرک بمسه و تقبیله و یفعل بالقبر مثل ذلک جاء ثواب الله تعالی فقال لا بأس به۔ (وفاء الوفاء ،مطبوعہ بیروت ،ص ۴۰ ۱۸ س مجم الثیوخ ذہبی ،ص ۵ س ۱، حزف الا الف۔ فتح الباری شرح مجم بخاری ،ص ۴۰ سر س مطبوعہ دارالعرف ، بیروت ۔عمدة القاری ، مطبوعہ دارالغرف میروت ۔عمدة القاری ، ص ۱۳۲۸ مطبوعہ مرم )۔

☆ بياحاديث بھي ملاحظه ہوں:

ان الدنيا جنة الكافر و سجن المومن وانما مثل المومن حين تخوج نفسه كمثل رجل كان في السجن فاخرج منه فجعل يتقلب في الارض و يسفح فيها ...... فاذا مات المومن يخلي سربه يسرح حيث شاء ..... ان ارواح المومنين في برزخ من الارض تذهب حيث شاء ت و نفس الكافر في سجين ..... (منداحم طبراني حاكم حليد كتاب الزيد)

ترجمہ: یعنی بے شک دنیا، کافر کے لئے جنت اور مومن کے لئے قید خانہ ہے، جب مومن کی جان نگلتی ہے تو اس کی مثال الی ہے جیسے کوئی شخص قید خانے میں تھا، اب اس سے آزاد کر دیا گیا بھر زمین میں گشت کرنے اور بافراغت چلنے پھرنے لگا..... جب مومن مرتا ہے تو اس کی راہ کھول دی جاتی ہے کہ جہال چاہے جائے .....یعنی بے شک مومنوں کی روحیں تجین میں مومنوں کی روحیں تجین میں مومنوں کی روحیں تجین میں مقید ہیں )۔

حضرت قاضى ثناء الله پانى بى (صاحب تفسيرِ مظهرى) اينے رساله "تذكرة الموتى والقور "(مطبوعه مجتبائى، دېلى ١٩١٣ء) ميں لکھتے ہيں:

" اولیاءالله گفته اندارواحنااجساد ناواحساد ناارواحنالینی ارواح ما کاراجسادی کنندوگایی اجساداز غایت لطافت برنگ ارواح می برآید.....ارواح ایثان درزمین وآسان و بهشت هر (گول، انار کی شکل کے بنائے ہوئے کنگورے) کو جو قبر شریف سے ملتا ہے، اپنے دائیں ہاتھ سے چھوتے، پھر قبلہ کی طرف متوجہ ہوکر دعا کرتے۔

الله تعالی عدم الله تعالی عند نے سی سند کے ساتھ حضرت ابودرداء عویم بن زید بن قیس رضی الله تعالی عند نے (جو قیس رضی الله تعالی عند نے (جو ملک شام کو چلے گئے تھے) نبی پاک علی الله تعالی کے میں کو خواب میں) دیکھا کہ نبی پاک علی الله ان میری (بلال) سے فرماتے ہیں، یہ کیا بے رخی ہے اے بلال! کیا وہ وفت نہیں آیا کہتم میری زیارت کو آؤ؟ حضرت بلال رضی الله تعالی عند جاگے توغم گین اور ڈرے ہوئے تھے، پس زیارت کا ارادہ کرکے مدینہ جانے کے لئے سوار ہوئے، رسول کریم علی کے قراقدس پر علتے تھے، روفاء الوفاء، مطبوعہ ہیروت، ص عاضر ہوکر روئے اور اپنا مونھ قبر شریف پر علتے تھے، نے (وفاء الوفاء، مطبوعہ ہیروت، ص

الم الم مدینه علامه سیدنورالدین سمهودی "خلاصة الوفاء" میں نقل فرماتے ہیں: "امام احمد بن طبی الله علیہ کے فرزندام عبدالله فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والدگرامی سے بوجھا، کوئی شخص نبی پاک علیہ کے منبرکوچھوئے اور بوسدد اور ثواب اللی کی امید پرایسا بی فعل قبرشریف کے ساتھ کرے تو (امام احمد بن صنبل رحمة الله علیہ نے) فرمایا اس میں کچھ

تھانوی صاحب! آپ کے دیو بندی مذہب میں آپ کے بروں کی انتہا درجہ مبالغہ آمیز تعریف وتو صیف آپ کے ہم مذہبوں کو بہت مرغوب ہے۔ (بیاور بات ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف آپ لوگوں کو شرک وحرام گلتی ہے)۔ اس لئے اب آپ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف آپ لوگوں کو شرک وحرام گلتی ہے)۔ اس لئے اب آپ اپنی مذہب کے بروں کے ارشادات بھی ملاحظہ فر مالیس، اور قارئین بھی جان لیں کہ آپ لوگ نہ تو قرآن، حدیث اور نہ ہی اپنے بروں کی تحریوں کے مطابق موقف رکھتے ہیں۔ تھانوی صاحب، آئینہ دیکھئے۔

الله در او بوسه گاهِ اولیا شد در او بوسه گاهِ اولیا شد شه والا گهر امداد الله که بهر عالم ست امداد الله بان شاه شهیدان حاج حرمین شه عبدالرحیم غوث دارین بعبد الهادی بادی پیرال امیر و دست گیر دست گیران (از شجره منظومه چشته صابریه ، تصنیف کرده جناب محمد قاسم نانوتوی ، جمالِ قاسم ، مطبوعه مطبع محبتانی ، د بلی )

اورتمام رات حضرت صابر صاحب کے مزار پر تنہائی میں سر دیو بند) کلیئر شریف تشریف کے جاتے تو رڑکی سے بیدل، ننگے پاؤں ہولیتے اور شب کوروضہ میں داخل ہوکر کواڑ بند کر لیتے اور تمام رات حضرت صابر صاحب کے مزار پر تنہائی میں گزارتے تھے۔''

(سوائح قاسمی، ۳۰ می ۱۰ زمناظراحسن گیلانی، مطبوعه مکتبه رحمانیه، لا مور)

ﷺ دو کمل شاہ صاحب کے مزار کے پاس ایک دفعہ کیم (ضیاءالدین) صاحب نے

ویکھا کہ محمہ قاسم نانوتوی تشریف فرما ہیں۔ کیم صاحب بھی مزار کے قریب پہنچے اور بے

خیالی میں ان کا پاؤں مزار شریف سے چھو گیا۔ کیم صاحب کا بیان ہے کہ حضرتِ والا

(نانوتوی) کودیکھا کہ بے ساختہ دونوں ہاتھوں سے میرے پاؤں کو پکڑے ہوئے مزارسے

الگ کررہے ہیں'۔ (سوائح قاسمی، ۳۰ میں)

الگ کردہے ہیں'۔ (سوائح قاسمی، ۳۰ میں ومغفرت کی ہوائیں چلتی ہیں تو مقصود

جا که خواهندی روند و دوستان ومعتقدان را در دنیا و آخرت مددگاری می فرمایند و دشمنان را بلاک می نمایند واز ارواح شان بطریق اویسیه فیض باطنی می رسد و بسبب جمین حیات اجهاد آن بارا در قبر خاک نمی خور د بلکه گفن جم می ماند ابن الی الد نیا از ما لک روایت کرده ارواح مومنین جرجا که خواهند سیر کنند مرا داز مومنین کاملین اندوخق سجانه و تعالی اجسا دایشان را قوت ارواح می دید که در قبور نمازی خوانند و ذکری کنند و قرآن می خوانند ...... " (ص اس)

(واضح رَبِ كه حضرت شاہ ولى الله محدث دہلوى نے اپنے مكتوب ميں حضرت قاضى شاء الله صاحب پانى بتى كو'' فضيلت وولايت مآب، مروج شريعت ومنور طريقت ونور مجسم و عزيز ترين موجودات ومصدر انوار فيوض و بركات'' كے القاب سے يادكيا اور حضرت شاہ عبد العزيز دہلوى انہيں'' بہتمى وقت'' كہتے تھے۔)

کہے تھانوی صاحب! آیات ِقرآنی اور احادیث نبوی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے بعد کیا آپ کسی قول یا اپنی رائے کی بات کر کے مزیدرسوائی پسند کریں گے یا اپنے غلط موقف سے توبہ کریں گے؟

۱۹ سه هیں منتقل کئے گئے تو گفن بھی نیا تھا اور بدن بھی تازہ تھا اور خوش ہوم ہم کی تھی'۔ (فقص الاولیاء بس ۱۲ ہے۔ جمال الاولیاء بس ۱۲ ہے۔ جمال الاولیاء بس ۹۲) کی '' ایک مرتبہ ہمارے تا نو تہ میں جاڑا بخارا کی بہت کثرت ہوئی ،سوجو شخص مولانا

ہ ایک سرسبہ، کاریے کا تو تنہ یں جا را بھارا کی بہت سرت ہوی، سو (محمد یعقوب) کی قبر سے مٹی لیے جا کر باندھ لیتا،اسے ہی آ رام ہوجا تا''۔

(ارواحِ ثلاثه، ص۲۹۵\_آپ بیتی، ص۹۸۲)

"پریں ہے کعبہ میں بھی پوچھے گنگوہ کا رستہ جو رکھتے اپنے سینوں میں ہے ذوق و شوقِ عرفانی بن گئے ان کے تقدق سے مقامِ محمود بن گئے ان کے تقدق ہوں نازاں دونوں' کیوں نہ نانونہ و گنگوہ ہوں نازاں دونوں' (کلیات شخ الہند،ازمجمودسن دیوبندی،مطبوعۃ مکتبہمجمودیہ،لاہور)

(سوائح قاسی، ۳۵ می ۱۰ می ۱۰ اروارِ ثلاث اس ۲۱۸ مطبوعه دارالا شاعت، کرایی الله عنه قال مات رجل بالمدینة اخذ نه بها فراه رجل کانه من اهل النار فاغتم لذلک ثم اریه بعد سابعة و ثامنة کانه من اهل الجنة فسأله قال دفن معنا رجل من الصالحین فشفع فی اربعین من جیرانه فکنت فیهم اخرجه ابن ابی الدنیا ترجمه عبدالله بن فی اربعین من جیرانه فکنت فیهم اخرجه ابن ابی الدنیا ترجمه عبدالله بن نافع مزنی سے روایت ہے کہ ایک شخص مدیخ میں مرگیا اور و ہیں وفن کر دیا گیا اس کو ایک شخص نے (خواب میں) و یکھا کہ وہ دوزخی ہے وہ مغموم ہوا پھر ساتویں یا آخویں دن بعد دیکھا کہ وہ جنتی ہے، اس نے اس سے پوچھا، جواب دیا کہ ہمارے پاس ایک شخص صلحاء میں سے وفن کیا گیا ہے اس کی سفارش آس پاس کے چالیس آ دمیوں کے بارے میں مقبول ہوئی، ان میں سے ایک میں تھا' ۔ (شوق وطن ، ۳ سے دون کیا گیا ہے اس کی سفارش آس پاس کے چالیس آ دمیوں کے بارے میں مقبول ہوئی، ان میں سے ایک میں تھا' ۔ (شوق وطن ، ۳ سے دان تھا نوی)

ہے" رسم تبرک مواضع متبرک در دفن: بزرگوں سے بکثرت منقول ہے کہ موضع متبرک میں یا کسی صالح کے جوار میں فن ہونے کا اہتمام و وصیت کرتے ہیں۔ اس روایت (نمبر۸۹) میں اس کی اصل صریحاً موجود ہے"۔ (التکشف، تھانوی، صفحہ ۱۹۵۸) ہے" ابوعبداللہ محمد بن فتوح بن عبداللہ الازدی، یہ حمیدی جامع بین المحمد بن فتوح بن عبداللہ الازدی، یہ حمیدی جامع بین المحمد بن الو ساکو پوتے ہیں، امام ہیں، ۸۸ مور میں وفات پائی اور انہوں نے مظفر بن رئیس الرؤسا کو وصیت فرمائی تھی کہ مجھکو بشرحانی کی قبر کے پاس فن کیا جاوے، اس نے وصیت کے خلاف کیا۔ ایک دفعہ مظفر نے ان کوخواب میں دیکھا کہ اس مخالفت برعتاب کرتے ہیں تو صفر کیا۔ ایک دفعہ مظفر نے ان کوخواب میں دیکھا کہ اس مخالفت برعتاب کرتے ہیں تو صفر

جن سید (محم عابد) صاحب (دارالعلوم دیوبند کے اصلی بانی) کے دیگر ظاہری و باطنی کمالات کے ساتھ ساتھ ان میں ادنی تعویذ و گنڈہ ہے، جس کے سبب اہل دیوبند اور نوارِ دیوبند کے ہرفتم کے دکھ درد و دلدر دور ہوتے ہیں ......آپ (سیدمحم عابد) کی ذات فیض دیوبند کے ہرفتم کے دکھ درد و دلدر دور ہوتے ہیں ......آپ (سیدمحم عابد) کی ذات فیض آیات سے خلائق کو بہت طرح کا نفع حاصل ہے۔' (سوائح قائمی، ص۹۳، ۲۲)(﴿)

ہمین جناب رشید احمد گنگوہی نے بیان فر مایا کہ جب میں ابتداء گنگوہ کی خانقاہ میں آکر مقیم ہوا ہوں، تو خانقاہ میں بول و براز (پیشاب پاخانہ) نہ کرتا تھا بلکہ باہر جنگل جاتا تھا کہ شخ کی ہمت نہ ہوتی تھی۔' (آپ بیتی میں کی جگہ ہے، جتی کہ لینے اور جوتے بہن کر چلنے پھر نے کی ہمت نہ ہوتی تھی۔' (آپ بیتی میں ایر داروارِح خلافتہ میں ۱۲۲۰ از اشرفعلی تھا نوی۔اکابر کا دقت کار جی میں۔

ہے'' والدصاحب کے جمرہ سے زینہ میں آنے کے لئے حضرت کے جمرہ کی حصت پر کو آنا پڑتا تھا تو میں بجائے اس حصت کے برابر کی منڈ بر پر کو ہمیشہ گزرتا تھا بھی تو ریا کاری، اس لئے کہ حقیقی ادب تو اب تک بھی نصیب نہیں ہوا۔' (آپ بیتی ہس ۹۳) ہے۔'' بط قب سے زار میں تا ہے بہنی مستفیض (فیض جا سے والے) کے تصدیب اور

ہے'' اہل تبور سے فائدہ ہوتا ہے، بھی مستفیض (فیض جا ہے والے) کے تصد سے اور مجھی بغیراس کے قصد کے، جیسے آفاب سے بلاقصد بھی ہوتا ہے''۔

(اشرف العلوم، بابت ما وشعبان، ۵۵ سلاه، ۲۷ از تھا نوی)

☆ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں:

'' اورای واسطےان اولیاءاللہ اور صلحاء مونین سے کہ دفن کئے گئے ہیں تفع اور فائدہ لینا اری ہے''۔

۔ فرماتے ہیں:'' اور بعضے خاص اولیاء اللہ جن کواللہ تعالیٰ کے محض اپنے بندوں کی ہدایت اور ارشاد کے واسطے پیدا کیا ہے ان کو اس حالت میں بھی اس عالم کے تصرف کا تھم ہوتا

(﴿ إِنَّابِ الشُّرِ فَعَلَى ثِفَانُوى نِے) فرمایا كەخفىرت كنگونى فرماتے تھے كەبغىش مرتبەتواس پرافسوس ہوتا ہے كە ہم نے تعویذ گنڈے كيوں نەسكھ لئے كەلوگوں كونفع ہوتا''۔ (مجالس عکیم الامت ہس ۲۳۳)

ہے۔۔۔۔۔اور اکثر لوگ باطنی کمالوں کو انہیں سے حاصل کرتے ہیں اور حاجت منداور غرض والے اپنے اڑے کا مول کی کشادگی کا سبب ان سے پوچھتے ہیں اور ان کے کہنے پر چلنے سے اپنا مطلب پاتے ہیں اور ان کا حال اس وقت میں اس مصرع کے مضمون پر گواہی دیتا ہے اپنا مطلب پاتے ہیں اور ان کا حال اس وقت میں اس مصرع کے مضمون پر گواہی دیتا ہے گھر من آیم ہجال گرتو آئی ہتن۔' (تفییر فتح العزیز، اردوتر جمہ میں کے ۱۹۲۱، مطبوعہ کتب خانہ رجمیہ، دیو بند، یو پی، ۳۷ ساھ)

ہے'' (جناب رشید احمد گنگوئی فرماتے ہیں کہ) تصرفات وکرامات اولیاء اللہ بعد ممات بحال خود باقی می ماند بلکہ درولایت بعد موت ترقی می شود، حدیثے کہ ابن عبد البرنقل کردہ شاہد است'۔

(تذكرة الرشيد، ٢٥٢ ج٢، مرتبه عاشق اللي ميرهي ، مطبوعه اداره اسلاميات، لا هور) (تذكرة الرشيد، ٢٥٢ ج١، مرتبه عاشق اللي ميرهي ، مطبوعه اداره اسلاميات، لا هور) كتصرفات اوركرامات، ان كى وفات كے بعد تقل موت كے بعد تقل ہوجاتى وفات كے بعد تقل موجاتى ميں تو موت كے بعد تقل ہوجاتى ہوجاتى ہے۔علامہ ابن عبد البركي نقل كرده حديث اس كى گواہ ہے۔)

ہے'' آپ (رشید احمد گنگوہی) دنیا سے تشریف لے گئے گر آپ کے تصرفات عالم میں اپنا کام برابر کردہے ہیں''۔ (تذکرۃ الرشید ہص ۱۵۱، ج۲)

ہے'' دہم مریدیقین داند کہروح شخ مقید بیک مکان نیست پس ہر جا کہ مرید باشد قریب یابعیداگر چدازشخ دوراست امااز روحانیت اودور نیست چوں ایں امرمحکم داند ہروت شخ را بیاد دارد وربط قلب پیدا آید و ہردم مستفید بود و چوں ہردم درحل واقعہ مختاج شخ بود شخ را بیاد دارد وربط قلب پیدا آید و ہردم مستفید بود و چوں ہردم ورحل واقعہ مختاج شخ بود شخ را بیقلب حاضر آوردہ بلسانِ حال سوال می کند'۔ (امداد السلوک، ص ۱۰ از شیدا حمد گنگوہی) (ترجمہ: نیز مرید کویقین کے ساتھ سے جانا چاہئے کہ شخ کی روح کسی خاص جگہ میں مقید و محدود زبیں ہے، مرید جہاں بھی ہوگا، خواہ قریب ہویا بعید تو گویا شخ کے جسم سے دور ہے لیکن اس کی روحانیت سے دور نہیں، جب اس امر کو پختہ یقین سے جان لے گا اور ہر دم استفادہ ہوتار ہے گا اور مرید کو کی وقت شخ کویا در کھے گا توربطِ قلب پیدا ہوجائے گا اور ہردم استفادہ ہوتار ہے گا اور مرید کا اور مرید کا اور مردم استفادہ ہوتار ہے گا اور مردم استفادہ ہوتار ہے گا اور مرید کا اور مردم استفادہ ہوتار ہے گا کا در میک کا دور میں بھوتار ہے گا در مردم استفادہ ہوتار ہے گا دور میں بھوتار ہوتار ہوتار ہے گا در مردم استفادہ ہوتار ہو

الله المرامات ) سرزد موتے بیں اور بیام معنیٰ حد تَو اکْرتک بینی گیا ہے'۔ (بوادر النوادر من کرامات ) سرزد موتے بیں اور بیام معنیٰ حد تَو اکْرتک بینی گیا ہے'۔ (بوادر النوادر من کہ ۱۰ از الله فعلی تقانوی مطبوعہ جاد پبلشرز، لا مور )

۱۹۸۰ از الله فعلی تقانوی ۔ التکشف من ۵ می ، از تقانوی ، مطبوعہ جاد پبلشرز ، لا مور )

الله تنافی عادت ہے کہ بدون واسطہ کہ وہ فیوض و برکات نازل نہیں فر ماتے''۔ کہ بدون واسطہ کہ وہ فیوض و برکات نازل نہیں فر ماتے''۔ (کمالاتِ الله قاءِ مصل مسافر کمالاتِ الله قاءِ مصل مسافر کانہ ، بندرر دوڈ ، کرایی )۔

الله کی وجہ ہے آتے ہیں، انوار و برکات ان (اہل الله) کی وجہ ہے آتے ہیں، برکات ہے متمتع (نفع کے طالب) ہونے کی شرط ان (اہل الله) کے ساتھ اعتقاد ہے'۔ برکات ہے متمتع (نفع کے طالب) ہونے کی شرط ان (اہل الله) کے ساتھ اعتقاد ہے'۔ برکات ہے متمتع (نمال ساتہ اشرفیہ ہیں۔ ۱۳۳)

ﷺ ''جیسے آگ کی مصاحبت سے پانی گرم ہوجاتا ہے اور بیصحبت جیسے احیاء کی نافع ہوتی ہے ای طرح اموات کی بھی ، جب کہ دونوں کی روح میں مناسبت ہوجو کہ شرطِ فیض ہے۔ پس جب صاحب مزارصا حب نسبت ہواور زائر بھی صاحب نسبت ہواور دونوں کی نسبت میں تناسب ہو، اس سے زائر کے احوالِ حاصلہ میں رسوخ واستحکام ہوجائے اس کو ترقی وقوت سے تعبیر کیا جاتا ہے اور نسبت کا رسوخ وحدانی ہونے کے سبب وجدان سے مدرک بھی ہو جاتا ہے'۔ (تربیت السالک، ص ۱۲۳۲، ۲۶ مطبوعہ دارالاشاعت، مدرک بھی ہو جاتا ہے'۔ (تربیت السالک، ص ۱۲۳۲، ۲۶ مطبوعہ دارالاشاعت، کراچی۔ بوادرالنوارد، ص ۸۵، مطبوعہ ادارہ اسلامیات، لاہور)

کے'' سو ال: بعض صوفی قبورِ اولیاء پرچٹم بند کر کے بیٹھتے ہیں اور سورۃ الم نشر ح پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا سینہ کھلتا ہے اور ہم کو ہزرگوں سے فیض ہوتا ہے، اس بات کی کھاصل بھی ہے یانہیں؟

الجواب: اس کی بھی اصل ہے، اس میں کوئی حرج نہیں اگر بہنیت خیر ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم، کتبہ الاحقر رشید احمد گنگوہی ۱۳۱۰ھ' (فناوی رشید بیر سے ۱۲۰۰۶ مطبوعہ کتب خاندرجمیہ، دہلی)

واتع میں شخ کی حاجت پیش آئے تو (ربطِ قلب کی وجہ) سے شیخ کوقلب میں موجود مان کر زبانِ حال سے سوال کرے)۔

ا کے ایک جانے والے ہے۔ کے ایک جانے والے کے اللہ میں تھانوی صاحب نے خود قل کی ، ملاحظہ ہو:

ای کتاب کی جلد دوم کے ص ۱۱۱۸ پر ایک اور صاحب، انٹر فعلی تھانوی کے لئے جو اشعار لکھتے ہیں وہ بھی ملاحظہ ہوں:

"مفلها نیم آمده در کوئے تو شیاً لله از جمال روئے تو نفس و شیطاں در بے راہم زدن چیثم دارم ہمتے از سوئے تو صد ہزاراں را رہا بیدی زغرق آفریں بردست و بر بازوئے تو" (واضح رہے کہ جواب میں تھانوی صاحب نے اپنے لئے ان اشعار کے لکھنے برکوئی اعتراض وغیرہ نہیں کیا)۔

ہے'' (رشیداحمد) گنگوہی کو ایک نقتہ محص نے خواب میں دیکھا (گنگوہی نے) فرمایا
کہ مجھے کو مرنے کے بعد اللہ نے خلافت دے دی، غالبًا اس کا مطلب بیہ ہے کہ تصرف کا
اذن مل گیا۔ وجہ استخلاف بہی تصرف ہے اور بیعام نہیں ، بعض بزرگوں کو بعد وفات کے مل
جاتا ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا کہ وہ کس متم کا تصرف ہوتا ہے؟ (تھانوی نے) فرمایا ،
مثلاً کسی کو کیفیت باطنیہ حاصل ہوگئی یا اس میں ترقی ہوگئی۔ فرمایا مثلاً اس بزرگ کی قبر پر
جانے سے ذوق وشوق میں ترقی ہوگئی، تو بیترقی اس بزرگ کے تصرف و تو جہ کا اثر ہوتی ہے
جو مدرک ہوتا ہے۔ کسی نے اہل مجلس میں سے کہا کہ گھر بیٹھے بھی تو یہ فائدہ ہوسکتا ہے۔
(تھانوی نے) فرمایا، قبر سے مردہ کو خاص تعلق ہوتا ہے، وہاں اس کی زیادہ تو قع ہے''۔
(تھانوی نے) فرمایا، قبر سے مردہ کو خاص تعلق ہوتا ہے، وہاں اس کی زیادہ تو قع ہے''۔
(اشرف العلوم ، بابت ما و جمادین ۵۳ سا ھے ص۲۳)

Scanned by CamScanner

Click For More Books Ali Muavia Qadri

علیک یارسول الله۔ بیابوبکر دروازہ پر حاضر ہیں تو دروازہ خود بخو دکھل گیااور قبرشریف کے اندر سے کوئی آواز دیتا ہے کہا یک دوست کودوست کے یہاں داخل کردؤ'۔

(جمال الاولیاء، ۲۹ من ۲۹ من نین کی خریزی من ۱۲۰ ج۲ کی خریزی من ۱۲۰ ج۲ کی خیات من الله ولیاء من ۲۹ من کی خیات کی کرتے اور اہل قبور الی آ واز سے جواب دیتے کی ساتھ کے لوگ من لیتے تھے ۔۔۔۔۔ آپ کی قبر برکتول میں مشہور ہے اور لوگ زیارت کے لئے آتے ہیں'۔ (جمال الاولیاء، ص ۱۲۸ من کی خیات کی مناخ کی تعاند بھون۔ حالت النور، بابت ماہ ذی الحجہ ۲۱ سام ، از انٹر فعلی تھانوی ، مطبوعہ انٹر ف المطابع ، تھاند بھون۔ فقص الاولیاء، ص ۲۳ منافوی)

ہے ایک چور نے آپ (حضرت محمد بن حسن المعلم باعلوی) کے مجور کے درختوں پر سے پچھ پھل چوری کرلیا تھا، تو اس کے بدن میں زخم ہو گئے اور اس قدر تکلیف کہ نیند حرام کر دی ، جھ پھل چوری کرلیا تھا، تو اس کے بدن میں معذرت کے لئے حاضر ہوا۔ آپ نے فر مایا کہ فلاں صاحب کی قبر پر جاؤ اور اس قبر کی مٹی اپنے زخم پر لگا لو، اس نے ایسا کیا اور اچھا ہو گیا''۔ (جمال الا ولیاء بس کے 10 مطبوعہ اشرف المطابع تھانہ بھون مضلع مظفر نگر)۔

یک اجازت دعامیں مشہور سے کہ ان کی قبر کے اجابت دعامیں مشہور سے اب بھی مشہور ہے کہ ان کی قبر کے پاس بھی دعامیوں ہوتی ہے اور اہل بغداد ان کی قبر کوتریاق مجرب کہتے ہیں، رضی الله تعالیٰ عنه' ۔ (فقص الا ولیاء بس ۳۰ سے ازتھانوی)

ہے '' شیخ محمد (بن ظفر شمیری) کی گئی کرامتیں ہیں، ایک تو سب سے بردی ہے کہ باوجود ساتھ دفن کئے جانے کے (قبر سے) کپڑا نکال کردے دیا، دوسرے پہلے سے اپنے ساتھ (کپڑا) دفن کرنے کی وصیت کرنا تا کہ بعد میں لوگوں کے لئے علامت بنا کرنکال دیں وغیرہ وغیرہ ۔ان فقیہ محمد کا مزار موضع مردع میں ہے جومد بنة الجند کی شرقی جانب ایک مرحلہ کے قریب ہے۔اور جندی نے اپنی تاریخ میں بیان کیا ہے کہ میں زیارت کے ارادہ سے ان کی قبر مبارک پر پہنچا، کئی روز قیام بھی کیا ہے اور ان کی برابر میں ان کی بیوی کی بھی قبر ہے اور

ہے'' سوال: اور اہل الله کی قبر سے استفاضہ حاصل کرنے کا بطور صوفیہ کیا طریقہ ہے؟ اور ان کے مزار پرحسن اتفاق ہے اگر جانا بھی ہوگیا تو کیا کرنا جاہئے تا کہ ان کے فیضان روحانی سے طالب مستفیض ہو۔

الجواب: اول کچھ پڑھ کر بخشے پھر آنکھیں بند کر کے تصور کرے کہ میری روح اس بزرگ کی روح سے متصل ہوگئ ہے اور سے اس سے احوال خاصہ متقل ہو کر پہنچ رہے ہیں'۔ (ص۱۲۳۷، تربیت السالک، ج۲، ازتھانوی)

ہے''ارواح کی مختلف حالتیں ہیں، بعض کوتو سوائے استغراق کے اور کوئی شغل ہی نہیں اور بعض کو بعد انتقال بھی تربیت واصلاح کی قوت عطافر مادی جاتی ہے'۔ (افاضات یومیہ، حصہ فقم ہیں۔ ۳۰۰ از انثر فعلی تھانوی مطبوعہ انثر ف المطابع ، تھانہ بھون)۔

ہ'' کرامات کا صدور حیات کے ساتھ خاص نہیں کیوں کہ مرنے سے ولایت سے (ولی) معزول نہیں ہوجاتا''۔ (فقص الاولیاء ہص ۵۰۷ ، ازتھانوی)

الله على الله على الله على الله على الله عنه كل كرامتون مين سے ميكى ہے كه جب كه جب كه جب كه جب كه جب كه جب كا جنازه حضور اكرم علي الله عنه كل كرامتون ميل الله عنه كل السلام الله عنه كل الله الله عنه كل الله عن

نہیں؟ ان کو نیندکی اونگھآ گئی تو دیکھا کہ بی قبراو پر کی طرف سے بھٹ گئی اور ایک لمے قد کا بدوی شخص نقاب پوش قبر کی او پر کی جانب سے نکلا اور وہ کہدرہا ہے کہ میں سعد ہوں۔ پھر مجھے نیند سے افاقہ ہویا تو میں نے جان لیا کہ بیسعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی قبر ہے۔ میں نے پچھے آن کی اور لوٹ آیا'۔

تھانوی صاحب حاشیہ میں لکھتے ہیں کہ نقاب پوش ہونے کی وجہ بیہ ہے کہ جنگ میں موضع پرنقاب ہوتی تھی۔ موضع پرنقاب ہوتی تھی۔ یعنی وہ جس حال میں وصال فرما گئے تھے اس حال میں نکلے۔ موضع پرنقاب ہوتی تھی۔ (جمال الاولیاء، ص ۴۳)

الناعساكر (رحمة الله عليه) نے يكی بن ايوب خزاع سے روايت كى ہے كہ ميں نے سناہے كه عمر بن الخطاب (رضى الله عنه) ايك نوجوان كى قبر پرتشريف لے گئے اور فرمايا كه اے فلال، وَلِيمَنْ خَافَ مَقَامَرَ مَ يَهِ جَنَّ بُنِ وَ اوراسُ خُصْ كے واسطے جواب برب كه اے فلال، وَلِيمَنْ خَافَ مَقَامَرَ مَ يَهِ جَنَّ بُنِ وَ اوراسُ خُصْ كے واسطے جواب كے سامنے كھڑ ہے ہونے سے ڈرتا ہے، دوجنتیں ہیں) نوجوان نے قبر كے اندر سے جواب كے سامنے كھڑ ہے ہونے سے ڈرتا ہے، دوجنتیں ہیں) نوجوان نے قبر كے اندر سے جواب دیا، اے عمر! (رضى الله تعالى عنك) مير بے پروردگار نے جنت میں وہ دونوں عطافر مائى بیں'۔ (جمال الاولیاء، ص ۲۹ میر )

الله عنه وكرم الله عنه وكرم الله عنه وكرم الله وجهه . آپ كى كرامتوں ميں ہے

ان ، ی بزرگ کی برکت ہے ان کا بیموضع دشمنوں ہے محفوظ ہے کہ جب کوئی شخص اس کے لئے برائی کا قصد کرتا ہے ، اللہ تعالیٰ اس کورسوا کردیتے ہیں اور آپ کی قبر کی مٹی سے مشک کی خوش ہوآتی ہے'۔ (جمال الاولیاء، ص ۱۸۷)

ان کے دل میں بیخلجان پیدا ہوا کہ بیہ حضرت سعد (رضی الله تعالی عنه) کی قبر ہے ہیں یا

گرکوئی نقصان ہیں ہوااور نہ عرب وغیرہ میں سے کوئی ان میں سے پچھ لے سکا .....حضرت فقیہ ضریر نے ۱۰۰ ہجری میں انقال کیا ہے اور ان کا مزار موضع میں مشہور ہے لوگ اس کی زیارت اور برکت حاصل کرنے کے لئے آتے ہیں'۔

(جمال الاولياء، ص١٠٥، ج القص الاولياء، ص١٦)

کہ " " " اللہ علی ہے دواقدی سے دوایت کی ہے کہ فاطمہ خزاعیہ نے بیان کیا ہے کہ میں نے حضرت حزہ کی قبر کی زیارت کی تو عرض کیا السلام علیک اے دسول اللہ علی ہے اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی ہے اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی ہے اللہ اللہ علی ہے ہوں ہے ہوں ہے ہوں سیدی شخ محمود کردی شیخانی مقیم مدینہ منورہ کی کتاب الباقیات الصالحات میں دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے سیدنا حزہ رضی اللہ عنہ کی قبر کی زیارت کی توجب سلام کیا، اپنے کان سے واقعی طریقے سے سلام کا جواب سااور آپ نے ان کو تھم دیا کہ اپنے لڑکے کا نام ان کے سام پر رکھیں، پھران کے لڑکا ہوا اور اس کا نام انہوں نے حزہ رکھا"۔

(جمال الاولياء بص٢٣، ج١)

ہے '' (ابوعبداللہ محمہ بن الحسین بن عبدویہ) آپ کی وفات ۵۲۵ھ میں ہوئی ہے اور اس جزیرہ میں اپنی مسجد کے برابر مدفون ہوئے ہیں اور آپ کی تربت، برکت وفضل میں وہاں کی مشہور تر تُربتوں میں ہے، ان بزرگ کے آثار وتیر کات اس مبارک جگہ ظاہر ہوتی رہتی ہیں اور نیک بندوں کا مجاو ماوی ہے'۔ (جمال الا ولیاء، ص ۹۵، جا۔ النور، بابت ماہ شوال المکرّم۔ ۱۳۲۰ھ)

کے "بات میہ کے جب کوئی کامل اس دنیا سے گزرجا تا ہے توعوام میں بھتے ہیں کہ میہ بزرگ دنیا سے نابود ہو گئے، حالال کہ واقعہ میہ کہ ایسانہیں ہوتا بلکہ اس کے برعکس موت کے بعد اس کامل کا وجود عرض وجو ہر کے مرکب سے نکل کر سرتا یا جو ہر ہوجا تا ہے اور اس طرح وہ اپنے کمال میں اور قوی تر ہوجا تا ہے'۔ (فیوض الحرمین (اردو) ص ۱۳۴۳، از حضرت شاہ ولی اللّٰہ دہلوی ، مطبوعہ دار الا شاعت ، کراچی ۱۳۴۵ھ)

الباتی کیارا میں اور یہ کہ اللہ محمہ بن یوسف یمنی، ضریر) کی کرامتوں سے یہ بھی ہے جوفقیہ کبیراحمہ بن موک بن مجیل سے روایت کی گئے ہے کہ انہوں نے حضورا کرم عظیم کے خواب میں زیارت کی کہ حضورا کرم (صلی اللہ علیہ وسلم ) ان کوفر مار ہے ہیں اگرتم بیچا ہے ہو کہ اللہ تم پرعلم کھول دے تو ضریر کی قبر کی مٹی میں سے کچھ لوا دراس کو نہار منہ نگل جاؤ ۔ ان فقیہ فنے ایسا ہی کیا اور اس کی برکتیں ظاہر ہو گئیں اور آ پ کی کرامتوں میں یہ بھی ہے کہ جب مجاہد بادشاہ کے زمانہ میں عرب میں پھوٹ پڑی اور وادی رمع وغیرہ کی آبادیاں تباہ ہوگئیں، فقہاء بادشاہ کے زمانہ میں عرب میں کہوٹ میں نہائی کہ خودشہر بندان کا منتقل کرنا ممکن تھا اور نہ یہ ہوسکتا تھا کہ خودشہر سے نکل جا کیں اور یہ کتابیں چھوڑ جا کیں، وہ ان کی وجہ سے بہت فکر میں تھے ۔ اتفاق سے خوا طحہ بن عیسیٰ ہتارا ہے شروع شروع زمانہ میں وہاں پہنچ گئے اور شام کو وہیں رہے ، ان حضرات کا میحال دیکھا تو ان کو بھی فکر ہوا۔ خواب میں حضور عقیقہ کی زیارت ہوئی فرمایا فقہاء بی زیاد سے کہدو کہ اپنی شاہر پڑھا کی کردیں وہاں ان کوکوئی ضرر نہ پہنچ گا۔ خسب بیدار ہوئے تو سب کو اطلاع کردی ۔ ان حضرات نے جلدی جلدی سب کا ہیں شخ جب بیدار ہوئے تو سب کو اطلاع کردی ۔ ان حضرات نے جلدی جلدی سب کا ہیں شخ جب بیدار ہوئے تو سب کو اطلاع کردی ۔ ان حضرات نے جلدی جلدی سب کا ہیں شیخ رضری) کی قبر پڑھا کی کر پڑھا کی کرویت اور بارش ہیں وہیں

ہوگئی، خدا بچھ پررحم کرے۔ میں نے کہا، ہیں، فرمایا اینٹ کواس کی جگہ پرلگا دے خدا تجھے عافیت دے۔ میں نے اینٹ وہیں لگا دی۔ د ضبی الله تعالی عنه و نفعنا به'۔ عافیت دے۔ میں نے اینٹ وہیں لگا دی۔ د ضبی الله تعالی عنه و نفعنا به'۔ (صصوب علی عنه و نفعنا به'۔ (صوب علی عنه و نفعنا به ' از تھا نوی )

السهيل في دلائل النبوة عن بعض الصحابة انه حفر قبر في موطن فانفتحت طاقة فاذا شخص على السرير و بين يديه مصحف يقرأ فيه وامامه روضة خضراء و ذلک باحد و علم انه من الشهداء لانه رأى في صفحة وجهه جرحاً ...... جمد: بعض صحابه (رضى الله عنهم) عنقول ہے کہ کی موقع پر انہوں نے قبر کھودی (اور اتفاق ہے اس کے پاس پہلے سے قبر کھی اس کی موقع پر انہوں نے قبر کھودی (اور اتفاق ہے اس کے پاس پہلے سے قبر کھی اس کی طرف ایک طاق ساکھل گیا، دیکھتے کیا ہیں کہ ایک شخص تخت پر بیٹھا ہے اور اس کے آگ ایک قر آن رکھا ہے جس میں وہ پڑھ رہا ہے اور اس کے سامنے ایک باغ سبر ہے اور بیقصہ جبل احد میں ہوا اور بیمعلوم ہوا کہ بی خض شہداء میں سے ہیں کیوں کہ ان کے چبر بر پر شمی وہ پڑھ میں اس می انتہا کی کا کہا کہ جبر کے پر زشم جبل احد میں ہوا اور بیمعلوم ہوا کہ بیخف شہداء میں سے ہیں کیوں کہ ان کے چبر بے پر زشم جبی دیکھا۔ ' (شوق وطن میں اسم، از تھا نوی)

الله عليه كهته الله عليه كهته الله عليه كهته الله عليه كهته الموجعفرا بن ابومول كو حضرت احمد بن عنبل رضى الله تعالى عنه كه بهاو ميس دفنايا گيا تو آپ كى قبر كهل گئ تو ديكها كيا تو آپ كا قبر كهل گئ تو ديكها كيا تو آپ كا كفن بالكل صحيح سلامت تها، پرانا بوسيده نهيس بهوا تها اور آپ كا پهلوبهى متغير نهيس بهوا تها اور آپ كا پهلوبهى متغير نهيس بهوا تها اور ديدوا قعه حضرت احمد بن عنبل (رحمة الله عليه) كى وفات سے دوسوتيس سال كے بعد واقع بهوا تها، رضى الله عنه ، \_(ص 214، تقصص الا ولياء)

ہے" مؤلف رحمۃ الله عليه فرماتے ہيں كہ ميں نے ايک شہر ميں ایک قبر دیکھی جس كی زيارت كی اور اہل شہر سے ان كی حالت دريافت كی۔ کہا، اس شہر ميں ایک فقير مسافر ہتے وہ بہار ہوئے اور انہوں نے وفات پائی تو شہر کے ایک شخص جو ان کو جانے ہے ان کو کفن دیا، جب رات ہوئی تو اس کفن پہنانے والے نے انہیں خواب میں دیکھا کہ وہ ایک ریشی حلّہ ہاتھ میں لئے ہوئے قبر سے نکلے اور کہا ہے اس

ہے''(محربن ابی بکر انہمی) ان کی کر امتوں میں سیھی ہے جوامام یافعی کی روایت ہے کہ ''(محربن ابی بکر انہمی ) ان کی کر امتوں میں سیھی ہے جوامام یافعی کی روایت ہو چکی تھی ، آپ قبر کہ ایک شخص ان کی خدمت میں رہنے کے واسطے آیا تھا مگر ان کی وفات ہو چکی تھی ، آپ قبر سے نکلے اور اسے بیعت کر لیا''۔ (جمال الاولیاء، ص ۲۰۱، جا ، جا ۔ نزہۃ البسا تین اردوتر جمہ روض الریاحین ، ص ۱۸۲، مطبوعہ دار الاشاعت کراچی )۔

الله على مكم معظمه ميں كال الله عليه عمروى هے، فرماتے ہيں كه ميں مكم معظمه ميں تفاء ايك دن باب بن شيبه بر سے فكا ، كياد كھتا ہوں كه ايك خوب صورت جوان كى ال شركى ها ، ميں نے اس كے چرہ كوغور سے ديكھا تو وہ مجھے ديكھ كرمسكرائے اور فرمانے لگے، اب ابوسعيد التم نہيں جانے كہ مجان اللي نہيں مرتے اگر چد ظاہر ميں مرجاويں بلكه وہ ايك عالم سعيد التم نہيں جانے كہ مجان اللي نہيں مرتے اگر چد ظاہر ميں مرجاويں بلكه وہ ايك عالم سعيد الله عليه فرماتے ہيں اور ابو يعقوب سنوى رحمة الله عليه فرماتے ہيں كہ مير بي پاس ايك مريد كه ميں آيا اور كہنے لگا، اب استاد! ميں كل ظهر كے وقت مرجاؤل گا، يہ دينار ليجے اور نصف سے ميراكفن اور نصف ميں دفن (كا انتظام) كيا جائے - جب ظهر كا وقت آيا تو وہ محف حرم ميں آيا اور طواف كيا اور وہاں سے پچھ آگے بڑھ كرم گيا - ميں ظهر كا وقت آيا تو وہ محف حرم ميں آيا اور طواف كيا اور وہاں سے پچھ آگے بڑھ كرم گيا - ميں نے اسے خسل دے كر دفنايا، جب قبر ميں ركھا گيا تو اس نے اپنی آئلميں كھول ديں - ميں نے كہا كيا مرے پر زندہ ہور ہے ہو؟ تو كہا، ميں تو زندہ ہى ہوں اور محبان خدا زندہ رہنے ہيں، دھة الله عليه ، -

(ص • 19، قص الاولیاء از جناب ان فعلی تھانوی ، مطبوعہ دارالا شاعت ، کرا چی )

ہے '' بعض صالحین فرماتے ہیں کہ عبادان میں ایک شخص زاہد بدوی کے نام سے مشہور سے ، میں نے ان کو دریافت کیا، لوگوں نے کہا ان کی وفات ہوگئی اور گورکن (قبر کھود نے والا) نے جھے ہے کہا کہ جب میں نے بدوی کے واسطے قبر کھودی اور لحد کے برابر کرنے کے واسطے میں اندر گیا تو ایک این نز دیک والی قبر کی گر پڑی ۔ میں نے دیکھا تو اس میں ایک واسطے میں اندر گیا تو ایک این نز دیک والی قبر کی گر پڑی ۔ میں نے دیکھا تو اس میں ایک شخ نہایت سفید جیکتے ہوئے ستھرے کیڑے پہنے ستھرے حرفوں والے قر آن شریف کو گود میں رکھے ہوئے تلاوت کررہے ہیں۔ جھے دیکھ کرانہوں نے سراٹھایا اور کہا کیا قیامت قائم

کپڑے کاعوض ہے جس ہے تو نے مجھے گفن پہنایا تھا،اسے لے بیدد مکھے کروہ مخص جا گا تو وہ طداس کے ہاتھ میں تھا۔ یہ حکایت اس شہر میں مشہور ہے تمام اہل شہر جانتے ہیں''۔ (ص۵۵ مینقص الاولیاء، از تھانوی)

☆ "ابوسنان کہتے ہیں کہ خدا کی قتم میں ان لوگوں میں تھا جنہوں نے ثابت (بنانی) کو دفن کیا، دفن کرتے ہوئے لحد کی ایک اینٹ گرگئی تو میں نے دیکھا کہ وہ (بعد تد فین قبر میں) کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں''۔

(فضائل نماز ص ٦٧، ازشيخ محمد زكريا ، شوق وطن ، ص ٩ ٣- ازتها نوى ) "" شخ ابوالخيراقطع فرماتے ہيں، ميں مدينه منوره ميں آيا، يائج دن وہاں قيام كيا، كچھ مجھ کوذوق ولطف حاصل نہ ہوا۔ میں قبر شریف کے پاس حاضر ہوااور حضرت رسولِ خداصلی الله عليه وسلم اورحصزت ابوبكر اورحصزت عمر (رضى الله تعالیٰ عنهما) كوسلام كيا اورعرض كيا ـ اےرسول اللہ! علیہ اج میں آپ کامہمان ہوں۔ پھر وہاں سے ہث کرمنبر کے پیچھے سو ربا \_خواب مين سرورعالم علي كالم المستحد كود يكها، حضرت ابوبكر (رضى الله تعالى عنه) آب كى دا بني اورحضرت عمر (رضی الله تعالی عنه) آپ کی بائیں جانب تھے اور حضرت علی کرم الله وجهه آپ کے آگے تھے۔حضرت علی (رضی الله تعالیٰ عنه) نے مجھ کو ہلایا اور فر مایا کہ اٹھ ،حضور رسول خدا علي تشريف لائے ہیں۔ میں اٹھا (بعنی خواب میں ہی مجھے کھڑا کیا تو میں کھڑا ہو گیا) اور حضرت کے دونوں آنکھوں کے درمیان چو ما۔حضور علیہ نے ایک رونی مجھ کو عنایت فرمائی۔ میں نے آ دھی کھائی اور جا گاتو آ دھی روئی میرے ہاتھ میں تھی .....اوراس نوع کے اور بھی متعدد قصے اکابر کے ساتھ پیش آھیے ہیں'۔

(فضائل درودشریف،ص۵۰۱، شیخ محمد زکریا) ه " وى فرمودند در روزى ازماه رمضان حركتى عنيف واقع شد وبدان سبب ضعفى قوى برمن مستولی گشت نز دیک بود که بحسب آل ضرورت افطار کنم و بسبب فضیلت صوم اندو بی پيدا شد در آن اندوه قدري بغنو دم حضرت پيغام برراصلي الله عليه وسلم بخواب ديدم طعامي

بغایت لذیذ وخوش بوئی که آن را برنبان هندی زر دیلاؤی گویند مرامرحمت فرمودندسیر بخور دم وبعدازان آبي سرد بغايت لطيف عنايت فرمودندسير بآشامي دم بعدازان مراافا فت شدجوع وعطش ہمہزائل گشتہ وشیع وری بحاصل آمدہ و بردستِ من ہنوز بوگ زعفران موجود بود بعضی از مخلصان آن راباحتياط مشستند وتيمنأ وتبركأ ازان افطارنمو دند' \_ (ص٩٣، انفاس العارفين ) (ترجمہ: اور فرماتے تھے کہ ماہ رمضان میں ایک روز میں نے کچھ سخت محنت کی جس کی وجهس مجھ برخاصی کم زوری طاری ہوگئی ،قریب تھا کہ اس ضرورت سے میں افطار کر لیتااور روزے کی فضیلت کے سبب سے (اس کے فوت ہونے کا) عم پیدا ہوا۔اس اندوہ میں مجھے کھفنودگی ہوگئ، میں نے خواب میں نبی کریم علیہ کا دیدار کیا، رسول یاک علیہ نے مجھے بہت لذیذ اورخوش بو دار کھانا عطا فرمایا جسے ہندی زبان میں زرد پلاؤ (زردہ) کہتے ہیں۔میں نے خوب (سیرہوکر) کھایا اور اس کے بعد بہت ہی ہلکا ٹھنڈ ایانی مجھے عنایت فرمایا جس سے میں سیر ہو گیااور (خواب سے جا گئے پر)اس کے بعد بھوک اور پیاس جاتی رہی اور سیر شکمی حاصل ہوگئ تھی اور میرے ہاتھ پرزعفران کی مہک موجودتھی۔ پچھلصین (عقیدت كن الك سلسله گفتگو ميں فرمايا كه يشخ كے متعلق ذراسا شبه بھی بڑا مانع ہے، اس كى (افاضات یومیه، ص۳۳۳، ج۷، ازتھانوی)

مندول)نے اسے احتیاط سے دھولیا اور برکت اور تبرک کے طور پراس سے افطار کیا۔) خاصیت بیہ کے تمام دروازے فیوض و برکات کے فوراً بند ہوجاتے ہیں'۔

☆"(تھانوینے)فرمایا

بس تجربه كرديم درين دير مكافات بادرد کشان هر که در افتاد بر افتاد اہل اللہ کے ساتھ بے ادبی اور گستاخی کا کوئی معاملہ کرنا اپنا انجام خراب کرنے کی دعوت ہے۔ایسے خص پر سوء خاتمہ کا اندیشہ ہوتا ہے'۔ (مجالس حکیم الامت م ۱۸۴) المراب اشرفعلی تھانوی فرماتے ہیں: '' میں بادنی کومعاصی سے زیادہ مصر سمجھتا ہوں۔ایک مرتبہ فرمایا کہ مشارکے اور علماء کی شان میں ہے ادبی کرنے سے مجھے بہت ڈرلگتا

خوش دیکھااوراس نے کہا، اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیرعطافر مائے۔اس دم میں نے اس سے عالم برزخ کے حالات پو تھے۔اس نے کہا کہ میں ان قبروں میں سے کسی کے حال کی اطلاع تو نہیں رکھتالیکن اپنا حال کہتا ہوں .....)۔

کی اپنے تک پہنچنے کی تصدیق ہیں نہیں کہ برزخ والے دنیا کے لوگوں کے کسی عمل کی اپنے تک پہنچنے کی تصدیق ہی کردیتے ہیں بلکہ دنیا و برزخ کا رشتہ ایسا قائم ہے کہ برزخ والے دنیا والوں کو واقعات کی نشان دہی کے ساتھ ان کے بارہ میں ہدایت بھی دیتے ہیں کہتم ایسا کرو.....، واقعات کی نشان دہی کے ساتھ ان کے بارہ میں ہدایت بھی دیتے ہیں کہتم ایسا کرو.....، واقعات کی نشان دہی کے ساتھ ان کے بارہ میں ہدایت بھی دیتے ہیں کہتم ایسا کرو....، ساتھ واقعات کی نشان دہی کے ساتھ ان کے بارہ میں ہدایت بھی دیتے ہیں کہتم ایسا کرو....، ساتھ ان کے بارہ میں ہدایت بھی دیتے ہیں کہتم ایسا کرو....، ساتھ ان کے بارہ میں ہدایت بھی دیتے ہیں کہتم ایسا کرو....، ساتھ ان کے بارہ میں ہدایت بھی دیتے ہیں کہتم ایسا کرو....، ساتھ ان کے بارہ میں ہدایت بھی دیتے ہیں کہتم ایسا کردنے ہیں ہدایت بھی دیتے ہیں کہتم ایسا کی دیتے ہیں کہتم ایسا کی دیتے ہیں کہتم ایسا کی دیتے ہیں کہتم ایسا کردنے ہیں ہدایت بھی دیتے ہیں کہتم ایسا کردنے ہیں ہدایت بھی دیتے ہیں کہتم ایسا کی دیتے ہیں کہتم ایسا کردنے ہیں ہدایت بھی کہتم ایسا کردنے ہیں ہدایت بھی کہتم ایسا کی دیتے ہیں کہتم ایسا کردنے ہیں کہتا کے دیتے ہیں کہتم ایسا کی دیتے ہیں کہتم ایسا کردنے ہیں ہدایت بھی کہتا ہوں کردنے ہیں کہتا ہوں کردنے ہیں کہتا ہوں کہتا ہوں کردنے ہیں کردنے ہ

🖈 حماد بن سلمه کی روایت سے ابن قیم نے مقل کیا ہے کہ صعب ابن جثامہ اور عوف ابن ما لك رضى الله عنهما دونو ل صحابي بين اور ان مين بانهم بھائي حيارہ تھا۔ ايك دن صعب (رضی الله تعالی عنه) نے عوف (رضی الله تعالی عنه) سے فرمایا که ہم میں ہے جو پہلے انقال کرجائے تواہے جاہئے کہ وہ مرنے کے بعدایے کودکھلائے (تاکہ زندہ بھائی کوتسلی ہوجائے)عوف (رضی الله تعالیٰ عنه)نے فرمایا که کیاایساممکن ہے؟ فرمایا، ہاں ممکن ہے، تو صعب (رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ) کا انقال ہو گیا اور عوف (رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ) نے انہیں خواب میں دیکھا، گویاحسب وعدہ صعب (رضی الله تعالیٰ عنه)نے اینے کو دکھلایا۔عوف (رضی الله تعالی عنه) کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ صعب (رضی اللہ تعالی عنه) میرے ياس آئے توميں نے كہا صعب بھائى (رضى الله تعالى عنه)! انہوں نے كہا ہاں۔ ميں نے كها، صعب (رضى الله تعالى عنه) تم يركيا گزرى؟ فرمايا، ميرى مغفرت كر دى گئي مگر كچھ تشویشات اورمشقتیں اٹھانے کے بعد عوف (رضی الله تعالیٰ عنه) کہتے ہیں کہ میں نے صعب (رضى الله تعالى عنه) كى كردن ميں سياه سي چيز بطورِ داغ ديكھي جو گلے كو گھيرے ہوئے ہے۔ میں نے کہا بھائی جان، بیر کیا ہے؟ فرمایا دس دینار گنی ہیں جو میں نے فلاں يبودي سے قرض لئے تھے اور ادائيگي ره گئ تھي (وہي اس وفت گلے کا ہار بنے ہوئے ہيں) انہیںتم جاکریہودی کوادا کر دو۔اور فرمایا کہ میرے بھائی، میرے اہل وعیال میں جو بات 44

ے کوں کہ اس کے واقب اور نتائج بہت خطر ناک ہیں''۔ (بجالس عیم الامت ، ص ١٠٠)

ہے'' ...... چوں نزدیک تعلق آبادر سیدم آفاب بسیار گرم شد زیر سایئہ در ختے فرود
آمدیم ہمہ یاران بخفتند من بمحا فظت جام ہای ایشاں بے دار می بودم در بین اثناء چند سوره
قرآن تلاوت کردم درال جاچند قبور بودند صاحب قبری بخن آمد گفت عمری ست کے قرآن
نشنید ۱۵ و بسیار مشتاق ساع آنم اگر چیزی دیگر بخوانیدا حسان کلی باشد چیزی دیگر خواندم
چون ساکت شدم دیگر باراستد عاء کردسیم بار نیزخواندم بعدازان درخواب مخدوی ظاہر شدو
پون ساکت شدم دیگر باراستد عاء کردسیم بار نیزخواندم بعدازان درخواب مخدوی ظاہر شدو
گفت من باین عزیز مکر رالتماس قراءت کردم قبول نمودند تا آس کے مستحسن شدم و شوق ہنوز
باقی ست شاایشاں را بگوئید کہ قدری بسیار بخوانندایشاں بے دار شدند و بمن بگفتند قدری
کشرخواندم تا آس کہ نہایت بہجت و سرور در ران مقبور مشاہدہ کردم و گفت جزاک اللّه عنی خیر
الجزاء آس گاہ سوال کردم از وقائع عالم برزخ گفت من اطلاع حال ہے کس ازین قبور
ندارم اماحال خودخوا ہم گفت ..... "(ص۲۳ ، انفاس العارفین)

(ترجمہ: جب ہم تغلق آباد کے قریب پنچ تو دھوپ خاصی تیز ہوگئ تھی، ہم ایک سابیہ داردرخت تلے جا تھہرے۔ تمام ساتھی سوگئے، میں ان کے کپڑوں وغیرہ کی تھا ظت کے لئے جا گنارہا۔ اس دوران میں نے قرآنی چندسور تیں تلاوت کیں، وہاں چندقبری تھیں، ایک قبروالا با تیں کرنے لگا، اس نے کہا عرصہ گزرگیا کہ میں نے قرآن نہیں سنا اور مجھے ہہت اشتیاق ہے قرآن سنے کا، اگر کچھ مزید تلاوت کروتو بہت احسان ہوگا۔ میں نے پچھ اور پڑھا، جب خاموش ہوا تو اس قبروالے) نے پھر درخواست کی تیسری مرتبہ پھر میں نے پڑھا۔ اس کے بعدوہ میرے مخدوم کو (جوقریب ہی سور ہے تھے) خواب میں ظاہر ہوا اور کہا کہ میں نے اس دوست سے (یعنی مجھ سے) بار بارقرآن پڑھنے کی التماس کی جو اور کہا کہ میں نے اس دوست سے (یعنی مجھ سے) بار بارقرآن پڑھنے کی التماس کی جو انہوں نے قبول کی، اب مزید کہتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے جب کہ قرآن سننے کا شوق باقی ہے، آپ ان سے کہئے کہ پچھ نیا دہ تلاوت کریں۔خواب د یکھنے والے ساتھی بیدار باق ہوئے اور مجھے کہا میں نے بھی نیا دہ تلاوت کریں۔خواب د یکھنے والے ساتھی بیدار ہوئے اور مجھے کہا میں نے بھی نیا دہ تلاوت کریں۔خواب د یکھنے والے ساتھی بیدار بھوے اور مجھے کہا میں نے بھی نیا دہ تلاوت کریں۔خواب د یکھنے والے ساتھی بیدار ہوئے اور مجھے کہا میں نے بھی نیا دہ تلاوت کیا یہاں تک کہ میں نے اس قبروالے کو بہت

بات تو پوری ہوئی اور حقیقت واقعہ نکلی۔

پھر میں نے صعب (رضی اللّہ تعالیٰ عنہ) کی اہلیہ سے پوچھا کہ صعب (رضی اللّہ تعالیٰ عنہ) کی موت کے بعد کیا تمہارے گھر میں کوئی حادثہ پیش آیا؟ انہیں پچھ یا دنہ تھا۔ میں نے کہا دھیان دواور یاد کروکوئی بات پیش آئی ہو۔ انہوں نے کہا، ایک بات تو ہوئی کہ ابھی دو پھارون ہوئے ایک بلّی مرگئ تھی۔ میں نے دل میں کہا کہ صعب (رضی اللّہ تعالیٰ عنہ) کی فیارون ہوئے ایک بلی مرگئ تھی۔ میں نے دل میں کہا کہ وہ ہماری بھیتجی (صعب رضی اللّہ عنہ کی دو میر کیا کہ وہ ہماری بھیتجی (صعب رضی اللّہ عنہ کی چھوٹی بچی کہاں ہے؟ کہا کھیل رہی ہے، وہ میر سے پاس لائی گئی تو میں نے دیکھا کہ اسے بخار چڑھا ہوا تھا۔ میں نے کہا ذرااس کی خبر گیری رکھنا، یہاں تک کہ ٹھیک چھٹے دن اس کا بخار چڑھا ہوا تھا۔ میں نے دل میں کہا کہ میہ بات بھی پوری انری۔

" بہر حال اس سے واضح ہوا کہ برزخ والے خواب میں نہ صرف اپنے احوال و مقامات ہی بتلا دیتے ہیں کہ بلکہ دنیا والوں کے احوال کی نشان دہی کر کے ان کی تقدیق كے ساتھ ان كا اپنے تك پہنچنا بھى بيان كرديتے ہيں اور نەصرف بيانِ واقعات ہى كرديتے میں بلکہان کےسلسلہ میں ہدایات بھی دے دیتے ہیں کہاییا کیا جائے اور بیسب باتیں حقیقت واقعہ ثابت ہوتے ہیں'۔ (﴿) (عالم برزخ ، ص ۱۳۳ تا ۳۷۔ از قاری محمد طیب (١٠) ہوسكتا ہے آپ كے ذہن ميں بيسوال يا خيال آئے كہ خواب كيے جحت ہوسكتا ہے؟ اس كے جواب ميں آپ ك دارالعلوم ديو بندى كے سابق مهتم جناب قارى محمطيب نے اپنے كتابي "عالم برزخ" (مطبوعداداره اسلامیات، لا ہور۔ ۱۹۷۸ء) میں تفصیل سے لکھاہے، چناں چہوہ فرماتے ہیں:'' یہی نہیں کہ خواب کے ذریعے برزخی افراد کے احوال ومقامات ہی دنیا والول کومعلوم ہو جاتے ہیں بلکہ دنیا والوں کے جواحوال واقوال، برزخ والول کو پہنچتے ہیں اس کی تقیدیق بھی خوابول کے ذریعہ ہو جاتی ہے کہ وہ احوال و اقوال تک پہنچ کے ہیں ..... ہزاروں واقعات جنہیں علاء نے شرح وبسط کے ساتھ نقل کیا ہے، اس کے شاہد عدل ہیں کہ برزخی مقامات کھلنے کا ايك برا ذريعه سيح خواب بين، اسى ليح خواب كوچھياليس وال حصه نبوت كا فرمايا گياا ورخوابوں كونص مديث ميں مبشرات کہا گیا.....رہایہ کہ خواب ظنی ہے، سواس ہے انکار نہیں کیکن ظنی کے معنی ساقط الاعتبار ہونے کے نہیں ور نہ یوں تو قرآن کے سواا خبارا حاد بھی ظنی ہیں، قیاسِ مجہز بھی ظنی ہے،خواب بھی ظنی ہی، حقیقت یہ ہے کہ دہ ثبوت میں قطعیات سے گھٹا ہوا ہے، نہ بیر کہ اس میں جیت کی شان کلیة مفقود ہے .....اگر شخصی خوابوں کو جب کلیہ ہیں کہا جَائے گا جوسب کے لئے قانون بن جائے تو ججت کاشفہ یا ججت موضحہ یا ججت مویدہ (بقیہ حاشیہ ا گلے صفحہ پر) بھی پیش آتی ہے اس کی خبر مجھے فورا ہی ہوجاتی ہے جتی کہ میرے گھر میں ایک بلی ابھی چند دن ہوئے مرگئ تھی تو مجھے اس کی بھی خبر مل گئ اور ہاں تہہیں بتا دوں کہ چھادن کے اندراندر میری ایک جھوٹی بچی انتقال کرنے والی ہے تہہیں اس کے بارہ میں بھلائی کی وصیت کرتا ہوں۔ میں نے دل میں کہا کہ ان امور میں تو بڑی نشان دہتی ہے اور ان علامتوں سے توضیح واقعات کھل جا کیں گے۔

خواب سے بیدار ہوکران باتوں کو دل میں لئے ہوئے ہیں، صعب (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے گھران کی اہلیہ کے پاس پہنچا تو انہوں نے مرحبا کہہ کرمیری شکایت شروع کر دی کہ کیا بھائیوں کے گزرجانے پران کے اہل وعیال کو یوں ہی بھلادیا جاتا ہے جیسے تم نے بھلا دیا جاتا ہے جیسے تم نے بھلا دیا کہ آج صعب (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کو انتقال کئے ہوئے کے دن گزر گئے اور تم نے آکر ہم پس ماندگان کی خبر تک نہ لی۔

میں نے پچھاعذار بیان کردیے جیسے اس قتم کے مواقع پر بیان کردیے جاتے ہیں۔
میں بیعذر بیان کررہاتھا کہ میری نظراس سینگ پر پڑی جس کا نشان صعب (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے خواب میں دیا تھا۔ میں نے اس سینگ کو کھونی سے اتار کرالٹا تو اس میں سے ایک تھیلی برآ مدہوئی جس میں دس دینار سے میں انہیں لے کراس نام بردہ اور نشان دادہ بہودی کے پاس پہنچا اور کہا کہ کیا صعب (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) پر تہارا پچھ قرضہ آتا ہے؟ بہودی نے دردناک لہجہ میں کہا کہ اللہ صعب (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) پر رحم کرے، وہ اصحاب رسول نے دردناک لہجہ میں کہا کہ اللہ صعب (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) پر رحم کرے، وہ اصحاب رسول اللہ علیہ علیہ بڑے ہیں سے تھ، بڑے پاک اور سے تھے، میرا ان پر پچھ آتا بھی ہو میں لینا نہیں چاہتا بلکہ معاف کرتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں ہرگز نہیں، تھے بتانا پڑے گا کہ تیرا ان کے ذمہ کیا چاہئے تھا؟ تب اس نے کہا دس درہم میں نے انہیں قرض دیئے تھے۔ میں نے کہا، خدا اس وقت وہ سینگ والے دس درہم اس کی طرف چھینے کہ سنجال لے۔ یہودی نے کہا، خدا کی قسم بیدس درہم بیوں جو میں نے انہیں دیئے تھے۔ (معلوم ہوتا ہے کہ استعال کی میں نہیں آئے) تو میں نے دل میں کہا کہ صحب (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کی بتلائی ایک

صاحب، مطبوعه اداره اسلاميات، لا مور، ١٩٧٨ء)

﴿ " بِس بيانش آن كه بسبب بركت بيعت ويمن توجهات آن جناب مدايت مآب روح مقدس جناب حضرت غوث التفلين وجناب حضرت خواجه بهاءالدين نقشبندمتوجه حال حضرت ایثال گردده و تا قریب یک ماه فی الجمله تنازعی در ما بین روحین مقدسین در ق حضرت ايثال مانده زبرا كه ہرواحدازيں ہردوامام تقاضاي جذب حضرت ايثال بتامه بسوي خودمي (بقیہ حاشیہ ازصفحہ گزشتہ) ضرور کہا جاسکے گا، ای لئے سلف سے لے کر خلف تک اہل علم خوابوں سے اس قتم کی تائدات اور تفاولات كا ثبات كرت آئے ہيں، آخر سے خواب كو چھياليس وال حصه نبوت كا فرمايا كيا ہے، جس ے ظاہر ہے کہ اس کا تعلق فرضیات سے تہیں واقعات سے ہے ۔۔۔۔۔ سیچ خواب، نبوت کا ایک جزوہونے کی وجہ ہے تبشیر کا کام ضرور دے سکتے ہیں اور اگران سے احکام یاعلل احکام ثابت نہیں ہو سکتے تو ان احکام وعلل کی تائید اوروضاحت تو حاصل کی جاعتی ہے،اس لئے اگروہ جست موضحہ ضرور ہیں اور بیجی جیت کا ایک مقام ہے۔ پھران کی تا خیر بھی بین اور نمایاں ہے۔ سیچ خواب ہے آگر وہ از قتم بشارت ہے تو طبعًا قلوب کوسلی اور دل جمعی حاصل ہوتی ہے۔ عم زدوں کے قلوب تھہر جاتے ہیں، چھڑے ہوؤں کے دل مطمئن ہوکر تسلی دشفی یاتے ہیں۔اوراگراز قشم انذار ہے تو دل لرز کے مخاط ہوجاتے ہیں، ہزاروں برائیوں سے باز آ جاتے ہیں جس کی وجہ یہ ہے کہ برزخ اور اس کے احوال نصوصِ شرعیہ کی رو سے واقعات ہیں ،تخیلات ہیں اور ہر واقعہاسینے اندر کچھے نہ کچھ خواص وآٹار رکھتا ہے، تو یہ کیے ممکن ہے کہ صاحب واقعہ پر ان واقعات کا اثر نہ پڑے؟ ورنہ وہ واقعہ، واقعہ نہیں کیل محض اور وہم و خیال ہوکررہ جائے۔پس اگر ایک واقعہ بیداری میں اپنے اثر ات ڈالے بغیر نہیں رہتا تو وہی واقعہ اگرخواب میں تظرآئة آخرخواب يمضے والے كے لئے وہ بے اثر موكر كيےرہ جائے گا؟ اور برزخ ميں پيش آنے اور اس كے و يکھنے ہے وہی اثر كيوں قبول نه كيا جائے گا؟ ....اس لئے بيدارى كى آئكھ سے كسى واقعہ كود يكھا جائے يا خواب كى آ تکھے ہے دیکھا جائے ، دیکھنے والانفس اوراس کی توت خیال (جوسمع وبصراور ذوق وشم وغیرہ کی نوعیتوں میں بٹی ہوئی ہے) ایک ہی رہے گی اور اور اثر بھی وہی ظاہر ہوگا، اس لئے سیا خواب یقیناً اپنا اثر دکھلائے بغیر نہیں رہ سکتا، اگروہ ظنی ہے تو ہارے ادراک کے لحاظ سے طنی ہے، نہ کہ واقعات کے لحاظ سے، کیوں کہ وقائع برزخ تو نصوصِ شریعت ے ثابت ہونے کی وجہ سے واقعات ہیں جن میں شک کی اصلا تنجائش نہیں ،اس لئے بذاتہ واقعات قطعی ہیں البت ہارے ادراک کے لحاظ سے ظنی ہیں۔ بالفاظ دیگرظنیت ہارے ادراک میں ہے، واقعات میں تہیں، اس کئے قدر تأسیح خواب میں قبولیت کے علاوہ ایک گونہ جمیت کی شان بھی کچھ نہ کچھ آئے گی،جس کی تفصیل عرض کی جا چکی ہے۔جب ایک سے کا خواب ایک سےاوا تعہ ہے تو وہ بوجہ وا تعیت اپنے متعلقہ معاملہ کے لئے ججت ہوگا، گودیانتہ ہی جحت ہو، قضاء نہ ہو .... واضح ہوگیا کہ مومن کا سیاخواب سی نہ سی درجہ میں جیت کی شان ضرور لئے ہوئے ہے، ساقط الاعتبار تبين ..... "(عالم برزخ بص٥٥٣٨)

"سچاخواب ایک حال محمود ہے، حدیث سے اس کا وقوع ثابت ہوتا ہے"۔ (التکشف، تھا نوی مس ۲۰۲)

فرمودتاایی که بعدنقراض زمانه تنازعه دو وقوع مصالحت بر شرکت دوزی بر دوروح مقدی، بر حضرت ایشان جلوه گرشد ندوتا قریب یک پاس بر دوامام برنفس نفیس حضرت ایشان توجه قوی و تا ثیر زور آور می فرمودند تا این که در جمان یک پاس حصول نسبت بر دو طریقه نصیبه حضرت ایشان گردید و اما نسبت چشته پس بیانش آن که روز حضرت ایشان بسوئ مرقد منور حضرت ایشان بسوئ موقد منور حضرت ایشان بسوئ و اجه قطب الاقطاب بختیار کاکی قدس سرهٔ العزیز تشریف فرما شدند و بر مرقد مبارک ایشان مراقب نشستند درین اثنا بروح پر فتوح ایشان ملاقات محقق شد دارین اثنا بروح پر فتوح ایشان ملاقات محقق شد و آن جناب بر حضرت ایشان توجی بس قوی فرمودند که بسبب آن توجه ابتدائے حصول نسبت چشتیه تقی شد سبب آن توجه ابتدائے حصول نسبت چشتیه تقی شد سند، (صراط متفقیم (فارس) ص ۱۲۲ ، از جناب محمد اساعیل د بلوی ، مطبوعه مطبع مجتبائی ، د بلی ۲۰ ساه

(ترجمہ)'' بیان تو اس طرح ہے کہ حضرت مولا نا شاہ عبدالعزیز قدس سرہ العزیز کی بیعت کی برکت اور آل جناب ہدایت مآب کی تو جہات کے بمن سے جناب حضرت غوث الثقلین اور جناب خواجہ بہاء الدین نقش بند کی دورِح مقدس آپ کے متوجہ حال ہو کیں اور قریباً عرصہ ایک ماہ تک آپ کے حق میں ہر دوروح مقدس کے مابین فی الجملہ تنازع رہا، کیونکہ ہرایک ان دونوں عالی مقام اماموں میں سے اس امر کا تقاضا کرتا تھا کہ آپ کو بتامہ اپنی طرف جذب کرے تا آس کہ تنازعہ کا ذائہ گزرنے اور شرکت پرضلے کے واقع ہونے کے بعد ایک دن ہر دومقدس روحیں آپ پر جلوہ گرہو کیں اور تقریباً ایک پہر کے عرصے تک وہ دونوں امام آپ کے نفسِ نفیس پر تو جتو کی اور پر ذور اثر ڈالتے رہے پس اس ایک پہر میں ہر دوطریقہ کی نبیت آپ کو نفیب ہوئی ولیکن نبیت چشتہ پس اس کا بیان اس طرح ہو کہ اس اثنا ایک دن آپ حضرت خواج خواج گان خواجہ قطب الاقطاب بختیار کا کی قدس سرہ العزیز کی مرقد مبارک پر مراقب ہوکر بیٹے گئے ، اس اثنا مرقد مبارک پر مراقب ہوکر بیٹے گئے ، اس اثنا میں ان کی روح پر فتوح سے آپ کو ملاقات حاصل ہوئی اور آس جناب یعنی حضرت قطب میں ان کی روح پر فتوح سے آپ کو ملاقات حاصل ہوئی اور آس جناب یعنی حضرت قطب الاقطاب نے آپ پر نہایت قوی تو جہ کی ، اس تو جہ کے سبب سے ابتداء حصول نبیت چشتہ کا الاقطاب نے آپ پر نہایت قوی تو جہ کی ، اس تو جہ کے سبب سے ابتداء حصول نبیت چشتہ کی

Scanned by CamScanner

ثابت ہوگیا''۔ (صراط متقیم ،مترجم اور مصنفہ محمد اسمعیل دہلوی ،ص۲۸۲،۲۸۳۔ مطبوعہ ملک سراج الدین اینڈ پبلشرز ،لا ہور ،۱۹۵۲ء)

﴿ مَضِ حَبَانَى ، وَبِلَى ١٩١٤ ء ، مُشَمَّل برحالات وواقعات حضرت شاه عبدالرحيم وبلوى رحمة مطبوع مجتبائى ، وبلى ١٩١٤ ء ، مُشمَّل برحالات وواقعات حضرت شاه عبدالرحيم وبلوى رحمة الله عليه (والدكرا می حضرت شاه ولی الله دبلوی ) میں لکھتے ہیں ...... دیدم كه سلسله است معلق بحرش وخواج نقش بندآ ل را گرفته اندومستغرق گشته واستم كه باعث استغراق ایشال آنست كه خلفائے ایشال چه اموات و چه احیاء مؤنعة توجه مخلق را كفایت كرده اند' ۔ (ص ۴۳)

ترجمہ:۔ (میں نے دیکھا کہ ایک زنجیرعن کے ساتھ لککی ہوئی ہے اور خواجہ نقشبند اسے پکڑے ہوئے ہیں اور مستغرق ہیں، مجھے معلوم ہوا کہ آپ کے استغراق کی بیہ وجہ ہے کہ آپ کے خلفاء زندہ ہوں یا مردہ ، مخلوقات کی طرف توجہ کی مشقت وریاضت کے لئے کافی ہیں۔)

فرماتے ہیں:

مای کردیم پیش ازی ببوده است شاهم گاه گاه یک دو بیتی می شنید باشید کفتم در حضور خواجه نقشبند حضرت این را جرانفرموده اندیکی ازین دولفظ فرمودند ادب نبود یا مصلحت نبود ، می فرمودند این واقعه را مدتی برآمده تعیین لفظ از خاطر رفته ...... می فرمودند ..... دیگر بار بزیارت مرقد منورایشال رفتم ، روح ایشال ظاهر شد، فرمودند تر اپسری بیدا خوا بدشد ، اورا قطب الدین احمد نام کن - چول زوجه بسن ایاس رسیده بود ، گمان کردم که مراد پسر پسرست ، برین خطره مشرف شدند، فرمودند این مراد من بسر از صلب تو خوابد بود - بعداز زمانی داعیه تزوج دیگر بیدا شدو کا تب الحروف فقیر ولی الله متولدگشته در اول این واقعه فراموش کردند بولی الله متولدگشته در اول این واقعه فراموش کردند بولی الله متی کردند و بعد از مدتی بیاد آمد نام دیگر قطب الدین احمد مقرر کردند ..... می فرمودند ..... در اکبرا ثناء مراجعت از درس مرزام محمد زا بدکو چه در از پیش آمد، ابیات شخ سعدی در ال حالت می خواندم و دوقی می کردم \_

جز یادِ دوست برچه کنی عمر ضائع ست جز بر عشق بر چه بخوانی بطالت ست بر معشق بر چه بخوانی بطالت ست سعدی بشو لورِ دل از نقش غیر حق علمے که ره بجق نماید جہالت ست

مصرع چهارم از خاطرم برفت درمن قلقی واضطرا بی از یسبب پیداشد، ناگاه مردی، دو موی، فقیروضعی، فیجیرو بی از جانب یمین من برآ مدوگفت معلمی کدره بحق نماید جهالت ست گفتم ، جزاک الله خیر الجزاء، چهقد رقلق واضطراب از دل من زائل نمودی، آلگاه دو دسته تبنول را برآ ورده پیش آل عزیز بردم تبسم کردوگفت، این اجریا دد بانیدن ست، گفت ؟ دایا ولین شکرانداست، گفت من نمی خورم، گفت از جهته شرع احترازی نمائید یا از جهته طریقت؟ دایا ماکان بیان فرمائید تامن بم احتراز نمایم، گفت ازین با چیزی نیست ولیکن نمی خورم - آل گاه گفت مراز ودی باید رفت، گفت من بم بشتاب می روم، گفت شتاب تری خوابم، پس قدم برداشت و آخرکوچه نهاد، دانستم که روح مجسم ست، ندا کردم که برنام خود بم اطلاع د بیدتا برداشت و آخرکوچه نهاد، دانستم که روح مجسم ست، ندا کردم که برنام خود بم اطلاع د بیدتا

ہے، دیتا ہے۔ حضرت نے فرمایا، بارک الله۔ پھر فرمایا اگرید دونوں (اچھا کلام اور ایھی آواز) جمع ہوجا ئیں، تب تم کیا کہتے ہو؟ میں نے کہایہ تو نور پرنور ہے، الله اپنونور کی راہ بتا تا ہے جسے چا ہتا ہے۔ فرمایا، بارک الله۔ جو پچھ ہم ساع کرتے تھے دہ اس سے زیادہ نہیں تھا (یعنی ایچی آواز میں اچھا کلام س لیا کرتے تھے ) ہتم بھی بھی بھی بھی بھی ایک دوشعر س لیا کرو۔ میں نے عرض کی کہ خواجہ نقشبند کے ہوتے ہوئے آپ نے یہ بات کیوں نہ فرما دی؟ حضرت نے ان دولفظوں میں سے ایک فرمایا کہ (خواجہ نقشبند کے سامنے کہنے میں) ادب حضرت نے ان دولفظوں میں سے ایک فرمایا کہ (خواجہ نقشبند کے سامنے کہنے میں) ادب خواجہ نقشبند کے سامنے کہنے میں) ادب خواجہ نقشبند کے سامنے کہنے میں) ادب

(شاہ عبدالرحیم) فرماتے تھے، چول کہاں واقعہ کومدت ہوگئی ہے اس لئے (ادب یا مصلحت میں سے ) کون سالفظ (خواجہ صاحب نے فرمایا) تھا، ذہن سے نکل گیا ہے ..... فرماتے تھے ۔۔۔۔۔ پھرایک مرتبہ (حضرت خواجہ قطب صاحب کے) مزار شریف کی زیارت كوكيا،ان كى روح ظاہر ہوئى اور (مجھے) فرمایا كتمہارے ہاں ایک فرزند پیدا ہوگا،اس كانام قطب الدين احدر كھنا، چول كەمىرى بيوى سن اياس (ئاامىدى كى عمر) كوپېنچ چكى تقى، میں نے گمان کیا کہ (خواجہ صاحب کے ارشادے) مراد، پوتا ہوگا۔خواجہ صاحب میرے اس خیال سے آگاہ ہو گئے، فرمایا (جوتم گمان کررہے ہو) میری مرادینہیں، یہ بیٹا تیری صلب (پشت) سے ہوگا لیمنی تمہارا ہی بیٹا ہوگا۔ایک مدت بعددوسری شادی کا خیال پیدا ہوا اور كاتب الحروف (اس تحرير كالكھنے والا) فقير شاہ ولى الله بيدا ہوا۔ شروع ميں (ميرى بيدائش كے وقت ) بيدوا قعدمير ب والدحضرت شاه عبد الرحيم كويادندر ما تھا، اس لئے انہوں نے میرانام ولی الله رکھ دیا، پھرمدت کے بعد انہیں یاد آیا تو میرا دوسرانام انہوں نے قطب الدین احمد رکھا ..... فرماتے تھے کہ اکبرآباد (آگرہ) میں مرز امحمد زاہد کے درس سے واپس آتے ہوئے ایک لمبی گلی آگئی، میں اس وقت شیخ سعدی کے اشعار پڑھ رہاتھا اور ذوق و ( اس معلوم ہوا کہ برزخ میں بھی ادب برعمل ہوتا ہے چناں چہ قطب صاحب نے خواجہ صاحب کا وہاں ادب فرمایا اوران کے مسلک کی رعایت فرمائی ،غرض برزخ میں بعض ایسے حالات بھی پیش آتے ہیں ،من جمله آن حالات کے بعض کوتر بیت کے لئے تو جہ کا بھی اذ ن ہوتا ہے۔ ' (افاضات یومیہ ص ۱۱ ۳۱، ج ۷ ،از تھا نوی ) فاتحه ی خوانده باشم، گفت سعدی جمیس فقیرست .....ای فقیرازیارال که حاضرای واقعه بودند شنیده اسد که حضرت ایشال در قصبه دُ اسنه بزیارت مخدوم شخ اله دیارفته بودندوشب بنگام بود درال محل فرمودند مخدوم ضیافت ما می کنندومی گویند چیزی خورده روید، تو قف کردند تا آل که اثر مردم منقطع شدوملال بریاران غالب آمدنگاه، آل گاه زنی بیامطبق برخ وشیرینی برسروگفت نذر کرده بودم که اگر زوج من بیاید بهال ساعت این طعام پخته به شینندگان درگاه مخدوم اله دیارسانم، درین وقت آمدند رایفا کردم که کسی آل جا باشد تناول کند ' \_ (انفاس العارفین، ص ۲۲ می از حضرت شاه ولی الله دبلوی \_ افاضات بومیه، حصه هفتم ، ص ۹ می ۱۰ سامند از شرفعلی تقانوی \_ ارواح ثلاثه، ص ۲۱ از شرفعلی تقانوی \_ ارواح ثلاثه، ص ۲۱ از شرفعلی تقانوی \_ ارواح می الامت، ص ۲۲ می ۱۰ از شرفعلی تقانوی \_ ارواح می الامت، ص ۲۲ می ۱۰ سامند می الامت، ص ۲۲ می الامت می الامت می الام سرونی می الام می می الام می الامت می الام می الام

(ترجمه) حضرت شاه عبدالرحيم فرماتے ہيں، ميں حضرت خواجہ قطب الدين بختيار كاكى قدس سرؤ كے مزارِ انوركى زيارت كے لئے گيا۔اس خيال سے كه مجھے اپنی خطاكار آ تکھوں اور آلودہ بدن کواس یاک جگہ میں نہیں لے جانا جا ہے ، ان کے مزار کے قریب ( کچھ فاصلے پر) ایک چبوتر ہ پر کھڑا ہو گیا۔اس جگہان کی روح ظاہر ہوئی اور مجھے فرمایا کہ آ گے آ جاؤ، میں (تھم کی تعمیل میں) دو تین قدم آ گے بڑھ گیا،اس وقت میں نے دیکھا کہ جارفرشتے ایک تخت آسان سے ان (خواجہ قطب الدین صاحب) کی قبر کے پاس اتار کر لائے ،معلوم ہوا کہ اس تخت پرحضرت خواجہ بہاء الدین نقشبند تھے، دونوں بزرگول نے آپس میں راز و نیاز کی باتیں کیں جو (مجھے) سنائی نہیں دے رہی تھیں۔بعداز ال فرشتے وہ تخت اٹھا کر لے گئے،خواجہ قطب الدین نے میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا آ گے آ جاؤ، میں دوتین قدم اور بردها، ای طرح وه آگے بردھنے کوفر ماتے رہے اور میں قدرے بردهتار ہا، یہاں تک کہان کے بہت قریب ہو گیا۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ شعر کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا کہ شعرایک کلام ہے اس میں جواچھاہے وہ خوب ہے اور جواس میں براہ، وہ خراب ہے۔حضرت نے فرمایا، بارک الله (الله تهمیں برکت دے)۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ اچھی آواز کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا بیاللّٰہ کافضل ہے جے جا ہتا

لوگوں کا نام ونشان نہ رہا، (یعنی آنے والے سب چلے گئے) اور والدصاحب کے ساتھیوں پر ملال طاری ہو گیا (کیوں کہ دیر ہورہی تھی اور سناٹا چھا گیا تھا) اچا تک اس وقت ایک فاتون آئی جس کے سرپر ایک تھال تھا جس میں میٹھے چاول و کھانا تھا۔ اس نے کہا میں نے نزر مانی تھی کہ جس وقت میراشو ہر (سفر سے واپس گھر) آئے گا، میں کھانا پکا کر حضرت مخدوم الد دیا کی درگاہ میں بیٹھنے والوں کو پہنچاؤں گی۔ اس وقت میراشو ہر آیا ہے، سومیں نے نذر پوری کی ہے، میری خواہش تھی کہ اس وقت درگاہ میں کوئی موجود ہوتا کہ وہ یہ کھانا کھانا کھانا کھائے ..... (حضرت اور ان کے احباب نے وہ کھانا کھایا)

""چون والغريبه دراحكام اقسام استعانت بالمخلوق

سوال: طریق اربعین یعنی چله میں حضرت حاجی صاحب رحمة الله علیه ضیاء القلوب صفحه ۵۵ میں تحریفر ماتے ہیں۔استعانت واستمداد از ارواح مشائخ طریقت بواسطه مرشد خود کرده الخ، استعانت و استمداد کے الفاظ ذرا کھٹکتے ہیں، غیر الله سے استعانت و استمداد بطریق جائز کس طرح کرتے ہیں؟ خالی الذہن ہونے کی تاویل و توجیه بالکل جی کو نہیں گتی،ایسی بات ارشاد ہوجس سے قلب کوتشویش نہ رہے۔

الجواب: (۱) جواستعانت واستمداد بالمخلوق باعقاد علم وقدرت مستقل مُستَوِل مِنْه مورثرک ہے۔ (۲) اور جو باعتقاد علم وقدرت غیر مستقل ہوگر وہ علم وقدرت کی دلیل سے صحیح ثابت نہ ہو، معصیت ہے (۳) اور جو باعتقاد علم وقدرت غیر مستقل ہواور وہ علم وقدرت کی دلیل سے ثابت ہو، جائز ہے، خواہ وہ مُستَوِل مِنْه کی ہو یا میت (۴) اور جواستمداد بلااعتقاد علم وقدرت ہونہ ستقل نہ غیر مستقل پس اگر طریق استمداد مفید ہو، تب بھی جائز ہے جیسے استمد اد بالنار والماء والواقعات التاریخیہ (۵) ورنہ لغو ہے بیکل پانچ قسمیں ہیں'۔ (بوادر النوادر، ص ۸۲۔ ۸۳، از اشرفعلی تھانوی، مطبوعہ ادارہ اسلامیات، لاہور۔ ہیں'۔ (بوادر النوادر، ص ۸۲۔ ۸۳، از اشرفعلی تھانوی، مطبوعہ بھتبائی، وہلی)

لطف پار ہاتھا۔ (اشعار کا ترجمہ) الله کی یاد کے سواجو کچھ کیا ہے، عمر ضائع کی ہے۔ عشق کے راز کو بھنے کے سواجو پڑھاہے، وہ بے کارہے۔ سعدی اپنے دل کی محتی کوحق کے نقش کے سوا ہر شے ہے صاف کر دے۔ وہ علم جوراوحق کی رہ نمائی نہ کرے وہ جہالت ہے ..... چوتھا مصرع ''علمے کہ رہ بحق تماید جہالت ست' میرے ذہن سے نکل گیا، جس کی وجہ سے میرے دل میں بے چینی اور بے آرامی پیدا ہوگئی۔ احیا تک میری دائیں جانب سے دو زلفوں والا، فقیری وضع والا، ملیح چہرہ مرد آیا اور (میرے ذہن سے نکل جانے والا چوتھا مصرع)اس نے کہا'' علمے کہرہ بحق ننماید جہالت ست ""میں نے کہااللہ ہمیں جزادے بہت اچھی جزا کہتم نے میرے دل سے بڑے خلجان واضطراب کو دور کر دیا۔ پھر میں نے اس مهربان کی خدمت میں پان کی دوگلوریاں پیش کیس تو وہ مسکرا دیا اور کہا کہ کیا بیر (مجولا ہوا مصرع) یاددلانے کا جرم میں نے کہا کہیں ، مگریشکرانہ ہے۔اس نے کہا کہ میں نہیں کھاتا۔ میں نے کہا کہ پان نہ کھانے سے احتراز ، شریعت بتاتی ہے یا طریقت؟ ہوسکے تو مجھے بھی بتا ئیں تا کہ میں بھی احتر از کروں۔اس نے کہا یہ بات نہیں ہے (نہ شریعت منع کرتی ہے نہ طریقت) کیکن میں نہیں کھا تا۔ پھر فر مایا مجھے جلدی جانا چاہئے۔ میں نے کہا کہ میں بھی جلد چلوں گا۔اس نے کہا کہ میں بہت جلد جانا چاہتا ہوں، پس اس نے قدم اٹھایا اور کلی کے آخر پر جارکھا، میں نے جان لیا کہ روحِ مجسم ہے۔ (پان نہ کھانے کی وجہ بھی بہی تھی)۔ میں پکاراٹھا کہایئے نام ہے تو آگاہ کردیجئے تا کہ (ایصالِ ثواب) کے لئے فاتحہ پڑھا کروں گا۔اس نے کہا (جس کاتم کلام پڑھ رہے تھےوہ) سعدی یہی فقیر ہے ( یعنی میں ہی سيخ سعدي ہوں).....(شاہ ولی الله لکھتے ہیں که) اس فقیر (شاہ ولی الله) نے ان دوست احباب سے سنا ہے جو اس واقعہ کے وقت حاضر تھے کہ (میرے والد) حضرت (شاہ عبدالرحيم) قصبہ ڈاسنہ میں مخدوم یشنخ الہ دیا کی زیارت کے لئے ان کے مزار پر گئے تھے اور رات کا وقت تھا، اس جگہ آپ نے فرمایا کہ (صاحب مزار) مخدوم صاحب ہماری ضیافت فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کچھ کھا کر جائیں، چنال چہ وہاں کچھ دیر کھہرے یہال تک کہ

(رضی الله تعالیٰ عنه) سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ فیلیٹی نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے بغض مت کرنا کہ دین سے جدا ہو جاؤگے۔ میں نے عرض کیا، یارسول الله (صلی الله علیک وسلم) بھلا آپ سے کیوں کر بغض کرسکتا ہوں، حالاں کہ آپ کی بدولت تو الله تعالیٰ نے مجھ کو ہدایت کی۔ آپ نے فرمایا، اس طرح سے کہتم عرب سے بغض کرنے لگو تو مجھی ہے بغض ہدایت کی۔ آپ نے فرمایا، اس طرح سے کہتم عرب سے بغض کرنے لگو تو مجھی ہے بغض کیا۔ روایت کیااس کو تر فدی نے (تیسیر ص ۲۵ سے) نے: متفرقات، اکرام اہل وطن شخے۔ اہل طریق کی عام عادت ہے کہ طبعاً اپنے پیر کے اہل وطن کا احترام وادب کرتے ہیں، اس حدیث میں اس کی اصل موجود ہے۔ و لنعم ما قبل:

ومن دید فی حب الدیار لاهلها وللناس فیما یعشقون مذاهب به تفانوی صاحب، التکشف کے ۲۷۸ پر لکھتے ہیں: ''ف: قول، من اراد ان یجلس مع الله فلیجلس مع اهل التصوف .....یایک قول صوفی ہیں مشہور ہاں صدیث (نمبر ۲۰۳) ہے اس کی صحت اس طرح ثابت ہوتی ہے کہ حضور علیقی ہے اس ارشاد سے لئن اغضبتهم الخ بیمعلوم ہوا کہ مقبولان اللی کے ساتھ جومعاملہ کیا جاوے وہ گویاحق تعالی کے ساتھ ہوتا ہے پس اس بنا پر بی بھی کہنا سے کے کہ مقبولان اللی کے ساتھ ہوتا ہے پس اس بنا پر بی بھی کہنا سے کے کہ مقبولان اللی کے ساتھ مجالئے ساتھ ہوتا ہے پس اس بنا پر بی بھی کہنا سے کے کہ مقبولان اللی کے ساتھ مجالست ایس بی ہی ہے جیے اللہ تعالی کے ساتھ مجالست اور لفظ مجالست کا اذن دوسری حدیث میں ہے: انا جلیس من ذکونی۔ فقط''

التکشف کے ۲۷۲ پر تھانوی صاحب لکھتے ہیں: '' صالح بن درہم سے روایت ہے کہ ہم جج کرنے چلے تو ایک شخص ملے، کہنے لگے، تبہارے قرب میں کوئی گاؤں ہے جس کو البلہ کہتے ہیں۔ ہم نے کہا، ہاں ہے۔ کہنے لگے، کوئی شخص تم میں اس بات کی ذمہ داری کرسکتا ہے کہ میری طرف سے مجد عشار میں (کہ اس گاؤں میں ہے) دورکعت یا چار رکعت پڑھے اور کبہ دے کہ میرای طرف سے مبابو ہریرہ کی طرف سے ہے، میں نے اپنے مجبوب قبلی میں ہے کہ بیا او ہریرہ کی طرف سے ہے، میں نے اپنے مجبوب قبلی میں ہے۔ ہم میں اس کے دن کھی شہداء کو اٹھا وے گا کہ شہداء ہم ماتھ بحران کے کوئی نہ المٹھے گا۔ روایت کیا اس کو ابوداؤد نے۔مشکو قب سے میں ہے۔ مشکو قب سے ب

ظاہری اس ہے کرے تو بیہ جائز ہے کہ بیداستعانت در حقیقت حق تعالی سے ہی استعانت ہے'۔ (حاشیہ قرآن ہیں ۲، از شبیراحمرصاحب عثانی مطبوعہ بجنور)

المراد المرد ا

ہے''(تھانوی نے) فرمایا کہ تقبیل حجراسودعظمت کی وجہ سے نہیں بلکہ محبت ہے ہے جے بیوی بچوں کا بوسہ لیا کرتے ہیں نیز اس میں ایک نفع سے ہے کہ وہ شاہدرہے گا قیامت میں ایپ بوسہ دینے والے کے لئے''۔

( كمالات اشرفيه ص ١٠٨ ـ نداق العارفين ، ص٢٩٦)

ہے''ایک باراحقر (تھانوی) بعض مقامات متبرکہ کی زیارت کے واسطے چلا گیااں لئے حاضری خدمت میں قدرے در ہوگئی، حضرت صاحب بوچھنے گئے، میں نے وجہ عرض کردی، ارشاد فر مایا، بہت اچھا کیاان مقامات پر ہوآئے، جائے بزرگال بجائے بزرگان، اس جگہوں میں بھی برکت ہوتی ہے۔ف: کیسے کام کی بات بتلائی، اس لئے بہت بزرگوں نے ان جگہوں میں بھی برکت ہوتی ہے۔ف: کیسے کام کی بات بتلائی، اس لئے بہت بزرگوں نے این بررگوں کی جگہ بیٹھ کرمجاہدہ وریاضت کی ہے اور بڑے بڑے بڑے بین'۔

ان جگہوں کی جگہ بیٹھ کرمجاہدہ وریاضت کی ہے اور بڑے بڑے بڑے بین'۔

(کمالات المدادیہ میں کے ۲۰ از تھانوی)

ا انتائے درس احیاء العلوم میں زبان فیض ترجمان سے فوا کد عجیبہ بیان فرمارہ سے انتراکہ کی نیارت کو گیا تھا اس سے انترکہ کی نیارت کو گیا تھا اس سے انترکہ کی نیارت کو گیا تھا اس وجہ سے جاضری میں در ہوگئ (حاجی امداد اللّٰہ صاحب نے) ارشاد فرمایا" جائے بزرگال بجائے بزرگال بجائے بزرگال میں برکت ہوتی ہے"۔ (امداد المشتاق، ص ۲۵ ماز اشرفعلی تھا نوی مطبوعه اشرف المطابع ، تھا نہ بھون ، ضلع مظفر نگر، ۱۹۲۹ء)

🖈 التكشف ،ص ٦١١ ميس جناب اشرفعلي تفانوي لكھتے ہيں:'' حضرت سلمان فارسي

اوروں سے نکاح کرنے کا اختیار نہیں رکھتے اور یہی وجہ ہے کہ ان کے اموال کوشل اموال احیاءان کے وارث تقسیم نہیں کر سکتے ..... '(جمالِ قاسمی، ص١١)

المجان وفات یافتہ بزرگوں کی روحوں سے امداد کے مسئلہ میں علاء دیو بند کا خیال بھی وہی ہے، جوعام اہل سنت و جماعت کا ہے، آخر جب کہ طائکہ جیسی روحانی ہستیوں سے خود قرآن ہی میں ہے کہ حق تعالیٰ اپنے بندوں کی امداد کراتے ہیں۔ صحیح حدیثوں میں ہے کہ واقعہ معراج میں رسول اللّٰہ علیہ کے دو تر موکی علیہ السلام سے تخفیفِ صلوات (نمازوں کی تعداد کم کروانے) کے مسئلہ میں امداد ملی اور دوسرے انبیاء علیہم السلام سے ملاقاتیں ہوئیں، بشارتیں ملیس، تو ای قتم کی ارواحِ طیبہ سے کسی مصیبت زدہ مومن کی امداد کا کام قدرت اگر لے تو قرآن کی کس آیت یا کس حدیث سے تر دید ہوتی ہے؟ اور چی تو ہے کہ قدرت اگر لے تو قرآن کی کس آیت یا کس حدیث سے تر دید ہوتی ہے؟ اور چی تو ہے کہ آدمی کو عام طور پر جوامداد بھی ملی رہی ہے تقائی اپنی مخلوقات ہی سے تو یہ امداد یں پہنچا تعالیٰ اپنی مخلوقات ہی سے تو یہ امداد یں پہنچا دے ہیں'۔ (سوائح قاسمی ہی ۲۳۲، ج))

کے "" (محمد قاسم نانوتوی) ساع اولیاء اللہ کے قائل تھے.....(قاری محمد طیب صاحب کہتے ہیں کہ) ہمارااور ہمارے بزرگوں کا یہی مسلک ہے کہ ساع موتی ثابت ہے '۔

السے ہیں کہ ) ہمارااور ہمارے بزرگوں کا یہی مسلک ہے کہ ساع موتی ثابت ہے '۔

(سوانح قاسمی ہے ۲۹سس)

کے'' جس طرح نوسل کسی دعا کا جائز ہے، اس طرح نوسل دعا میں کسی ذات کا بھی جائز ہے۔۔۔۔۔۔ نوسل بعد الوفات بھی ثابت ہوا، اور علاوہ ثبوت بالروایہ کے درایۂ بھی ثابت ہے۔ '۔ (ص ۲۴۸۔ ۲۴۹، نشر الطبیب، از اشر فعلی تھا نوی، مطبوعہ دار الاشاعت، دیوبند، ضلع سہارن پور)

امیہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ فتح کی دعا کیا کرتے تھے بتوسل فقراء مہاجرین کے دوایت کیا کوشرح السند میں۔مشکوۃ بس ۳۹سہ۔

ف: عادة توسل، اہل طریق میں مقبولان اللی کے توسل سے دعا کرنا بکثرت شاکع ہے۔ حدیث سے اس کا اثبات ہوتا ہے اور شجرہ پڑھنا جو اہل سلسلہ کے یہاں معمول ہے۔ حدیث سے اس کا اثبات ہوتا ہے اور شجرہ پڑھنا جو اہل سلسلہ کے یہاں معمول ہے

ف: مئلہ وصول تو اب الی الغیر: بین ظاہر ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پڑھنے کے اور اس کہنے کے کہ بیا ابو ہریرہ کی طرف سے ہیں بجز اس کے پچھ عنی نہیں کہ اس کا تو اب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ملے۔ اس سے ایصال تو اب کے متعلق دوا مر ثابت ہوئے ایک بید کہ جس طرح عبادت مالیہ کا تو اب بہنچتا ہے اس طرح عبادت بدنیہ کا بھی پہنچتا ہے۔ دوسرے بید کہ جس طرح میت کو تو اب بہو نچتا ہے اس طرح زندہ کو بھی پہو نچتا ہے کیوں کہ بیشی ابو ہریرہ تھے اور اس وقت زندہ تھے۔

ف: عادة اہتمام عبادت درامکنه فاضله: "بعض اہل محبت کودیکھا جاتا ہے کہ اپنے مشاکخ وغیرہم کے رہنے کے یا عبادت کی جگہوں کو متبرک سمجھ کر قصداً وہاں ذکر وطاعت کا اہتمام کرتے ہیں۔ ان مقامات کا متبرک ہونا تو ظاہر ہے اور مقام متبرک میں عبادت کا اہتمام اس حدیث سے ثابت ہے'۔

المَوتى مين في ساع حواكِ خمسه ظاہرہ سے المَوتی مين في ساع حواكِ خمسه ظاہرہ سے مراد ہے نه مطلقاً اساع اور استماع موتی حوال باطنيہ سے پنجبروں واوليائے كرام كومكن ہے جبيا كه حديث قليب ميں مصرح ہے'۔ (ص٩٦٩) امداد المشتاق ص ٢٢٩) افاضات يوميه حصه ششم از تقانوی۔) (هـ)

ان انجاء کرام علیهم السلام بعد وفات زیاده ترقرین قیاس ہے اور اس کے ان کے نیارت بعد وفات بھی الیم ہی ہے جیسے ایام حیات میں احیاء کی زیارت ہوا کرتی ہے ''۔

الس ۱۵ میں ان جی الی تا تھی کی تاریخ کے ان کے ان

المن الله علی السلام کی ارواح طیبہ کو بعد مرگ بھی وہی تعلق اپنے اجسام سے رہتا ہے جو قبل مرگ تھا، یہی وجہ ہے کہ ان کے اجساد مثل اجسام احیاء پھولتے بھیتے نہیں، چنال چہ احادیث میں موجود ہے اور یہی وجہ ہے کہ ان کے ازواح مثل ازواج احیاء چنال چہ احادیث میں موجود ہے اور یہی وجہ ہے کہ ان کے ازواح مثل ازواج احیاء (ﷺ)" .....استماع اموات ممکن ہے یہی وجہ معلوم ہوتی ہے کہ خدانے توانک لاتسمع الموتی فرمایا اور سول الله علی نے باوجوداس کے سلام اہل تبور مسنون کردیا اگر استماع ممکن نہیں تو پھر یہ بودہ حرکت یعنی سلام اہل قبور طحدوں کی زبان درازی کے لئے کافی ہے"۔ (جمال قاسی میں و)

اس کی بھی یہی حقیقت اور غرض ہے'۔ (التکشف ہے ۱۹۲۸ از تھا نوی) (ہے)
ہے ہے دورے انس (رضی اللہ تعالیٰ عنہ ) ہے روایت ہے کہ حضرت عمر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ ) کا معمول تھا کہ جب قبط ہوتا تو حضرت عباس (رضی اللہ تعالیٰ عنہ ) کے توسل ہے دعائے باران کرتے اور کہتے کہ اے اللہ ہم اپنے پیغیبر کے ذریعہ ہے آپ کے حضور میں توسل کیا کرتے تھے آپ ہم کو بارش عنایت کرتے تھے اور اب اپنے نبی کے چھا کے ذریعے ہے آپ کے حضور میں توسل کرتے ہیں سوہم کو بارش عنایت سے بچے سو بارش ہو جاتی تھی روایت کیا اس کو بخاری نے مشکل قاص ۱۲۴۔

ف: مثل حدیث بالااس ہے بھی توسل کا جواز ثابت ہے اور نبی علیہ کے ساتھ تو جواز توسل فلا ہر تھا۔ حضرت عمر (رضی الله تعالیٰ عنه ) کواس قول سے بیہ بتلا ناتھا کہ غیر انبیاء سے بھی توسل جائز ہے تواس سے بعض کا سمجھنا کہا حیاء واموات کا تھم متفاوت ہے بلادلیل ہے اول تو آپ بنص حدیث قبر میں زندہ ہیں دوسرے جوعلت جواز کی ہے جب وہ مشترک ہے تو تھم کیوں مشترک نہ ہوگا'۔ (التکشف ص ۲۱۸ ۔ تھانوی)

اللہ تعالیٰ کے میں اور اولیائے امت رحمہم اللہ تعالیٰ کا وجود حضور اقدس علیہ کے میں اس امت کے نبی علیہ کے مجزوں کے تنتے ہیں اور اولیائے امت رحمہم اللہ تعالیٰ کا وجود حضور اقدس علیہ کے ہمیشہ رہنے والے مجزات ہیں کہ انہی کی برکت سے لوگوں کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں، انہیں کی بدولت شہروں سے بلائیں دفع کی جاتی ہیں، انہی کی دعاؤں سے حق تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور انہی کے وجود کی برکات سے عذاب دفع کئے جاتے ہیں'۔

(جمال الاولياء، ٢٨ ، از انثر تعلى تقانوى) ٢٠ امام ابومحم عبدالله بن اسعد يافعي يمنى رحمة الله عليه كي مشهور كتاب "روض الرياحين"

( المراح المبياه اولياء وايمه مل بيت عظام كددين تا ثيرتوى دارند واستفاده قوت دايمه متمره لازمه كه سبب آن تفرف درعالم ازقبيل سلب امراض وتسكين اوجاع وتنخير جمادات وحيوانات ودرين امراستمد ادازارواح طيبه و فاتحه خواندن و بخشيدن ثواب بارواح ايثان خصوصا آخر شب مجرب است ...... (ملفوظات حضرت شاه عبدالعزيز محدث د بلوى م فحم ۲ م مطبوعه ميرشه)

کا اردو ترجمہ جناب اشر تعلی تھانوی اور جناب ظفر احمہ تھانوی نے کیا ہے جیے" قصص الاولیاء 'کے نام سے دارالا شاعت اردوبازار، کراچی نے شائع کیا ہے۔اس کے سمس ير هي: "اور ( شيخ امام عارف بالله مخفق شيخ الطريق شهاب الدين سهرور دي رحمة الله عليه نے) فرمایا، اولیاء اللہ سے طرح طرح کی کرامات کا صدور ہوتا ہے، غیب سے آوازیں سنتے ہیں، زمین کی طنابیں ان کے لئے تھنچ جاتی ہیں، شے کی ہیئت بدل جاتی ہے مثلاً مٹی کا سونا ہو جانا وغیرہ، جو باتیں دل میں پوشیدہ ہوتی ہیں وہ ان پر کھل جاتی ہیں، بعض واقعات ہونے سے پہلے انہیں معلوم ہوجاتے ہیں اور بیسب رسول الله علیہ کی اطاعت اور اتباع كاثمره ہے، جورسول الله عليہ عليہ كا نتاع زيادہ كرتا ہے اسے قرب وعبوديت زيادہ ملتى ہے، ينال يدالله تعالى فرما تا بعن قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله \_ يعنى اے محمد علیات کہددوا گرتم اللہ سے محبت کرتے ہوتو میراا نباع کرو، اللہ مہیں خود جا ہے لگے گا،اورفرمایا،اولیاءالله کی کرامات انبیاء کیم السلام کے مجزات کا تنمه ہے کیوں کہ بیکرامتیں انبیں رسول کے انتاع سے حاصل ہوتی ہیں اس لئے کرامت ولی کی اس کے رسول کے اطاعت پردلالت کرتی ہے، ہر پینمبر کے بعدان کے تبعین ایسے ہوئے کہان سے کرامات اورخوارق وعادات صادر ہوتے ہیں۔استاذ ابوالقاسم قشیری رضی اللہ عنہ نے فر مایا ہے کہ ہر ولی کی کرامت، پینمبر کے معجزات میں سے شار کی جاتی ہے اور فرمایا کرامت کی بہت ہی فتمیں ہیں ....، "ص ۲ ہم پر ہے: " بعض علماء سے سی نے اولیاء اللہ کی کرامت کے بابت در یافت کیا تو انہوں نے فرمایا، ایسا کون ہے جو کرامت کا انکار کرتا ہے؟ کرامت کے اثبات كے لئے تو يہى دليل كافى ہے، حق تعالى نے فرمايا ہے: ان الله يفعل مايريد يعنى حق تعالی جوجاہے کرسکتا ہے۔ (بیدلیل اس لئے کافی ہے کہ کرامت ولی ہے جس شے کا صدور ہوتا ہے اس کا کرنے والا ولی نہیں ہے، بلکہ خود اللہ تعالی ہے اور صرف ولی کے ہاتھوں اس کاظہور ہوجا تا ہے اور بیمعلوم ہی ہے کہ حق تعالیٰ کوسب قدرت ہے جوجا ہے کرے۔مردہ کوبھی زندہ کرسکتاہے۔۱۲ مترجم)''۔

Scanned by CamScanner

ہے'' اور فرمایا کہ فقیر مرتانہیں ہے، صرف ایک مکان سے دوسرے مکان میں انتقال کرتا ہے، نقیر کی قبر سے وہی فائدہ حاصل ہوگا جوزندگی ظاہری میں میری ذات سے ہوتا تھا، فرمایا (حضرت صاحب نے) کہ میں نے حضرت کی قبر مقدس سے وہی فائدہ اٹھایا جو حالت حیات میں اٹھایا تھا''۔ (امدادالمشتاق، ص ۱۱۳) ازتھانوی)

ہے'' آپ نے فرمایا کہ میر ہے حضرت کا ایک جولا ہا مرید تھا، بعدانتقال حضرت کے حضرت کا ایک جولا ہا مرید تھا، بعدانتقال حضرت کے

ہے '' آپ نے فرمایا کہ میرے حضرت کا ایک جولا ہامرید تھا، بعد انقال حضرت کے مزار شریف پرعرض کیا کہ حضرت! میں بہت پریشان، روٹیوں کو مختاج ہوں پچھ دشگیری فرمائے۔ تھم ہوا کہتم کو ہمارے مزارے دوآنے یا آ دھآ ندروزانہ ملاکرے گا۔ ایک مرتبہ میں زیارت مزارکو گیا، وہ شخص بھی حاضرتھا، اس نے کل کیفیت بیان کر کے کہا کہ ججھے ہردوز وظیفہ مقررہ یا کین قبرے ملاکرتا ہے ۔۔۔۔۔ یہ من جملہ کرامات کے ہے'۔

(امدادالمشتاق، ص ۱۱۱، ازتھانوی)

ہے'' فرمایا کہ حضرت بیر ومرشد کے کوئی قریب جج کوتشریف لائے، مجھے دریافت
کیا کہ اجازت ہوتو قبر مبارک از سرنو درست کردی جائے؟ میں نے کہا کیا مضا کقہ ہے،
بعض فقہاء جائز لکھتے ہیں، پھر حضرت نے فرمایا کہ میں کیسے منع کردیتا، جس مزار سرایا انوار
سے میں نے فیض حاصل کیا ہومیر ہے زدیک اس کی درسی واصلاح تو فرض ہے'۔
سے میں نے فیض حاصل کیا ہومیر سے زدیک اس کی درسی واصلاح تو فرض ہے'۔
(امداد المشتاق بھی ۱۱۸ از تھانوی)

ہے'' فرمایا کہ ایک بار مجھے ایک مشکل پیش تھی، اور حل نہ ہوتی تھی، میں نے حطیم (کعبہ) میں کھڑے ہو کہ کہا کہ تم لوگ تین سوساٹھ یا کم زیادہ اولیاء اللہ کہ یہاں رہتے ہو اور تم ہے کسی غریب کی مشکل حل نہیں ہوتی تو پھرتم کس مرض کی دوا ہو؟ یہ کہہ کر میں نے نماز نفل شروع کر دی، میر نے نماز شروع کرتے ہی ایک آ دمی کالاسا آیا اور وہ بھی پاس ہی نماز میں مصروف ہوگیا، اس کے آنے ہے میری (باطنی) مشکل حل ہوگئ، جب میں نے نماز ختم کی وہ بھی سلام پھیر کرچلا گیا''۔ (امداد المشتاق ہیں ۱۲ا، از تھانوی)

" آپ نے ارشادفر مایا کہ جب میں اول اول مکه مرمه آیا فقروفا قد کی یہاں تک نوبت

پہونجی کی نوروز تک بجز زم زم شریف کے پچھ نہ ملا، تین چاردن کے بعد بعض احباب سے قرض مانگا انہوں نے باوجود وسعت انکار کیا، مجھے معلوم ہوا کہ امتحان ہے پس عہد کرلیا کہ قرض بھی نہلوں گا اورضعف سے بیحالت تھی کہ نشست و برخاست دشوارتھی، آخرنویں دن حضرت خواجہ (غریب نواز) اجمیری (رضی اللہ عنہ) عالم واقعہ میں تشریف لائے اور فرمایا کہ اے امداد اللہ! تم کو بہت تکالیف اٹھانے پڑے، اب تیرے ہاتھوں پر لاکھوں روبیہ کا خرج مقرر کیا جاتا ہے، میں نے انکار کیا کہ بیامانت بہت سخت ہے۔ ارشاد ہوا کہ اچھا تمہاری مرضی مگراب ما یخاج خرج تمہیں ملاکرے گا تب سے بلامنت دیگرے مصارف روزم و چلتے مرضی مگراب ما یخاج خرج تمہیں ملاکرے گا تب سے بلامنت دیگرے مصارف روزم و چلتے ہیں'۔ (شائم امدادیہ، حصہ سوم میں 4)

الدادالله ن افرمایا که اوتاد جمع الدادالله ن افرمایا که اوتاد جمع الدادالله ن افرمایا که اوتاد جمع و تدکی ہے جمعنی شخ چول که ان کی بدولت آفات وزلز لات سے حفاظت رہتی ہے لہذا اوتاد کہتے ہیں اور ابدال کہ سات ہیں اور ہراقلیم میں مقرر ہیں۔ جب ایک ان میں سے فوت ہوتا ہے دوسرا قائم کیا جاتا ہے اسی وجہ سے ان کو ابدال کہتے ہیں۔ میں نے دملی میں ایک ابدال کو دیکھا تھا ایک آن واحد میں مختلف مقامات پردیکھا جاتا تھا"۔ (امداد المشتاق ہے سے ۲)

ہے'' میں (رشیداحمد گنگوہی) شاہ عبدالقدوس رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر مدتِ درازتک بیٹے ہوں اور مجھ کوشاہ صاحب نے تعلیم بھی کی ہے اور جو کچھ نفع ہوا ہے وہ حضرت حاجی صاحب اور شاہ عبدالقدوس صاحب ہی کاطفیل ہے'۔ (تذکرہ الرشید، ص ۱۸۹، ج۲، مطبوعہ ادارہ اسلامیات، لاہور)

کے'' محبوب علی نقاش نے آکر بیان کیا کہ ہمارا آگبوٹ تاہی میں تھا، میں مراقب ہوکر آپ (حضرت حاجی صاحب) ہے'' ملتجی'' ہوا، آپ (حضرت حاجی صاحب) نے مجھے تسکین دی اور آگبوٹ کو تباہی سے نکال دیا''۔(امدادالمشتاق، ص۱۲۴،ازتھانوی)(ہے)

( المركة ) تربیت السالک بص ۱۰۱۱، ت۲۰ بمطبوعه دارالا شاعت ، کراچی میں حضرت حاجی امداد الله صاحب کے بارے میں تقانوی صاحب کی ایرے میں تقانوی کو کھا ''جوں ہی میں نے حضرت حاجی صاحب کا نام لیا کہ اس تحض نے جو کھڑا تقااور کہا کہ امداد الله تو موجود ہیں۔ دیکھتا کیا ہوں کہ حضرت حاجی صاحب (بقیہ صفحه اگلاپر )

طرف اب بھی ویسی ہی توجہ ہے جیسی حیات میں تھی''۔ (اشرف السوانح ، س۲،۲۲س، ج ا،مطبوعه اداره تالیفات ِاشر فیه،ملتان ،مرتبہ خواجهٔ عزیز الحن )

ہے" میں (تھانوی) جواس کمل میں ذرامشغول رہاتواس مشغولی سے جھکواس قدر ظلمت محسوس ہوئی کہ مجھکو ہرداشت نہ ہو تکی اور میں پریشان ہو گیا، آخر میں نے چاہا کہ کی طلمت محسوس ہوئی کہ مجھکو ہرداشت نہ ہو تکی اور میں پریشان ہو گیا، آخر میں نے چاہا کہ کی طرح اس ظلمت کو دفع کروں تو سوچا کہ اس ظلمت کی وجہ محض بیہ ہوا ہی اور گا علاج عمل کے اندر مشغولی رہی ہے اور قاعدہ ہے کہ العلاج بالصند، تو اہل نور کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے تو اس وقت زندوں میں تو کوئی ایسا قریب میں ملائہیں کہ پچھ عرصہ الل نور کی صحبت اختیار کی جاتی لہذا پھر یہ کیا کہ ہزرگوں کے قریب میں ملائہیں کہ پچھ عرصہ تک اس کی صحبت اختیار کی جاتی لہذا پھر یہ کیا کہ ہزرگوں کے مزارات پر گیا، چنال چہ وہاں تین کوس کے فاصلہ پرایک ہزرگ کا مزار ہے، وہاں گیا تب وہ ظلمت رفع ہوئی'۔ (افاضات یومیہ، حصہ ششم، ص ۴ میں، از انٹرفعلی تھانوی، مطبوعہ انٹرف المطابع ، تھانہ بھون ۴ میں ا

الی الشرک؟ ظاہر ہے کہ آپ (وہابیوں) کا کرا مات ِ مستبعدہ کونہ ماننا اقرب الی التوحید ہوایا اقرب الی الشرک؟ ظاہر ہے کہ آپ (وہابیوں) کا کرا مات ِ عظیمہ کونہ ماننا اقرب الی الشرک ہوا ہواں کو ماننا اقرب الی التوحید ہے '۔ (ص ۲۷۳، افاضات یومیہ، حصہ ششم، ازتھانوی) ہمارا الن کو ماننا اقرب الی التوحید ہے '۔ (ص ۲۷۳، افاضات یومیہ، حصہ ششم، ازتھانوی) ہمارا الن کو ماننا قرب نے مقالد نے تھانوی) سے دوسر اسوال یہ کیا کہ، کیا اہل قبور سے فیض ہوتا ہے؟ میں (تھانوی) نے کہا کہ ہوتا ہے اور حدیث سے ثابت ہے، اس پر (وہ غیر مقلد) بہت چوکئے ہوئے۔ میں نے کہا کہ حدیث میں قصہ ہے کہ ایک صحابی نے قبر پر بھولے سے بہت چوکئے ہوئے۔ میں انہوں نے سنا اور قرآن سنے خیمہ لگالیا تھا، مردہ (قبر میں) بیٹھا قرآن شریف پڑھ رہا تھا، انہوں نے سنا اور قرآن سنے خیمہ لگالیا تھا، مردہ (قبر میں) بیٹھا قرآن شریف پڑھ رہا تھا، انہوں نے سنا اور قرآن سنے سے ظاہر ہے کہ ثواب ہوتا ہے تو یہ فیض اہل قبور ہی سے ہوا'۔

(افاضات بومیه حصه ششم من ۲۲۹)

ایک قبر پرلگالیااوران کومعلوم نه تھا کہ بیقبر ہے، سواس میں ایک آ دمی معلوم ہواجو تباؤک

﴿ '' حضرت شاہ عبدالرحیم والد ماجد حضرت شاہ ولی اللہ! یہ دونوں حضرات حضرت نظام الاولیاء (رحمة الله تعالی علیه) کے مزار پر اکثر حاضر ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ شاہ عبدالرحیم صاحب کو یہ خیال ہوا کہ میں تو یہاں کثرت سے حاضر ہوتا ہوں، معلوم نہیں کہ حضرت نظام الاولیاء (رحمة الله تعالی علیه) کو ہمارے آنے کی خبر بھی ہوتی ہے، اس کے بعد ایک روز مزار پر تشریف لے گئے اور مزار کی طرف متوجہ ہوئے تو حضرت سلطان الاولیاء کی روحانیت کو متشکل موجود دیکھا کہ وہ شعرنظامی کا پڑھ دہے ہیں ۔

مرا زنده پندار چول خویشتن من آیم بجال گر تو آئی به تن "

(مجالس کیم الامت به ۲۲۹ بمطبوعه دارالا شاعت ، کراچی ، ازمفتی محمر شفیع)

\*\* "اوررجوع بونا طالبین کا الله بیجانه کی جانب ہے ہے کہ جوتم کو بزرگول سے پہنچا
ہے ، طالبین کوتعلیم کرواور ہدایت خاتی الله میں سعی اورکوشش کرتے رہو، حق تعالیٰ مددگار ہے
اس امر میں ہرگز در لیخ نہ کریں ، تو جدارواح بزرگول کوشامل حال اپنا سمجھیں اورجوفا کدہ کی کو
ہو، استمد ادان کی سے جانے " ۔ (امداد المشتاق (مرقومات امدادیه ) بھی ۴۵ سا، ازتھا نوی)

\*\* "جناب ممدوح (شخ محمد صاحب تھا نوی) کو حضرت والا (تھا نوی) سے خاص تعلق تھا، یہال تک کہ بعد وفات بھی حضرت والا سے عالم رویا میں فرمایا کہ ہم کوتمہاری والیہ عالم رویا میں فرمایا کہ ہم کوتمہاری دیتے عاشی خاتی طاحب کی طرف جھک کراور نہایت میت ہے ہی کرارشاد فرمایا ، امداد ، امداد ' ۔ تھا نوی صاحب جوابا کہ جی میں ، اللہ تعالیٰ نے حاجی صاحب کی طرف جھک کراور نہایت میت سے ہی کرارشاد فرمایا ، امداد ، امداد ' ۔ تھا نوی صاحب جوابا کہ جی دیتے ہیں ، اللہ تعالیٰ نے حاجی سے بین : "محقیق ۔ بیشار سے متعین کو کہ ہم کوالیا مقبول رہ نمالا ' ۔

Scanned by CamScanner

Click For More Books Ali Muavia Qadri کے "مردہ زندہ کرنا خودخرتی عادت وکرامت ہے۔ حق تعالیٰ ہی کرتا ہے گر بظاہر کی ولی، نبی کا ذریعہ ہوجاتا ہے لہذا کرامت و مجزہ کہلاتا ہے .....کرامات اولیاء اللہ ہے ہوتی ہواور حق ہے کہ کرامت خرقی عادت کا نام ہے اس میں کوئی تر دد کی بات نہیں ،اس کا انکار گناہ ہے۔ اور حق ہے کہ کرامت حق ہونا مسکلہ اجماعی اہل سنت کا ہے "۔ (فاوی رشیدیہ ص ۱۲۔ ۲۱، گناہ ہی)

کہ'' پیں صحبِ کرامت پر حدیث دال ہے'۔ (التکشف ہے ۱۹۹۵ز تھانوی)۔ کہ کرامت اہل حق کا مذہب ہے کہ کرامت کا ولی سے صادر ہوناممکن ہے، حدیث میں وقوع صاف مذکور ہے'۔ (التکشف ص ۹۵س)

اور خانقاہِ اور خانقاہِ موٹر آیا۔ حضرتِ والا (تھانوی) سوار ہو گئے اور خانقاہِ حضرت داتا گئج بخش قدس سرہ تشریف لے گئے ..... بعد فراغت وہاں سے روانہ ہوتے ہوئے اور خانقاہِ موئے (تھانوی نے) فرمایا کہ (حضرت داتا صاحب) بہت بڑے تخص ہیں، بجیب رعب ہے، وفات کے بعد بھی سلطنت کررہے ہیں'۔

(سفرنامہ لاہور ولکھنو ہیں ہیں۔ ۵۰ مطبوعہ المکتبہ الاشر فیہ، لاہور)

ﷺ '' (تھانوی نے) فرمایا فقہاء نے لکھا ہے کہ مردہ کے پاس جب اس کی قبر پرجائے
تو وہی معاملہ کرے جومعاملہ کہ اس کی زندگی میں اس کے ساتھ کرتا لیعنی مردہ کا ادب بھی
اتناہی ہے جتنا کہ زندہ کا ....میت کا ادب بعدموت بھی وہی ہے جواس کی زندگی میں تھا''۔
(افاضات یومیہ، حصہ فقم ہیں۔ ۲۲) (ﷺ)

کے دیددیکھی کہ ایک انگریز نے لکھا ہے کہ ہندوستان میں سب سے زیادہ جیرت انگیز بات میں نے ریددیکھی کہ اجمیر میں ایک مردہ کودیکھا کہ اجمیر میں پڑا ہوا سارے ہندوستان پر سلطنت

(﴿ )" (جناب اشرفعلی تفانوی نے ) فرمایا کہ محمد یعقوب صاحب ال فضی پر بہت خفاہ وتے تھے جوان کی تعظیم کے لئے کھڑا ہو۔ (جو حضرات مقتداء ہیں ان کے لئے یہی مناسب ہے کہ اس فعل پر ناپندیدگی اور ناراضی کا اظہار کریں اگر چہ دوسروں کے لئے ایسے وقت جب کوئی بزرگ عالم مجلس میں آئے تعظیماً کھڑا ہو جانے کی اجازت ہے )"۔ (مجالس محکیم الامت بھی 201۔ ازمفتی محمد شفیع)

الّذِي بِيَدِ فِالْهُمْلُكُ بِرُه رہا ہے بہاں تک کہ اس کوختم کیا۔ وہ صحابی، رسول اللّٰہ عَلَیْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰمُ اللّٰلِلْمُلْلِمُ اللّٰمِ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الل

ف: متفرقات فیض باطنی از اہل قبور: اس میں کوئی شبہ ہیں کہ قرآن مجید سننا موجب نفع باطنی ہے اور یہ نفع ان اصحابی کو بواسطہ صاحب قبر کے پہنچا، اس سے اہل قبور کے فیوض کا اثبات ہوتا ہے .....، (التکشف ،ص ۲۲۴، ازتھا نوی)

ہے" ہے مقدس اکابر (دیوبند) ہمیشہ اولیاء کرام وانبیاء عظام سے قسل کرتے رہتے ہیں اور اپنے خلصین کواس کی ہدایت کرتے رہتے ہیں جس کو وہابیہ شکل شرک ناجائز وحرام جانتے ہیں"۔ (الشہاب الثا قب بس ۵۱ از حسین احمد ٹانڈ وی مدنی بمطبوعہ داشد کمپنی ، دیوبند) ہیں '۔ (الشہاب الثا قب بس ۵۱ از کسین احمد ٹانڈ وی مدنی بمطبوعہ داشد کمپنی ، دیوبند) ہیں اور برملا کہتے ہیں کہ (ندائے) یَا دَسُول کے میں اور برملا کہتے ہیں کہ (ندائے) یَا دَسُول

رسوں اللہ میں استعانت لِغِیْرِ اللّٰہِ ہے اور وہ شرک ہے اور برملا ہے ہیں لہ ( مدا ہے ) با رسوں الله میں استعانت لِغِیْرِ اللّٰہِ ہے اور وہ شرک ہے اور یہ جھی ان کے نز دیک سبب خالفت کی ہے، حالاں کہ بیر ( دیو بندی ) ابجا بر مقد سان دین مثین اس کو ان اقسام استعانت میں شار نہیں کرتے جو کہ مستوجب شرک یا باعث ممانعت ہو'۔ (الشہاب الثا قب ص ۲۵) مثار نہیں کرتے جو کہ مستوجب شرک یا باعث ممانعت ہو'۔ (الشہاب الثا قب ص ۲۵) ہے کہ مشہداء ہیں اور مشمول آیت بک آئے یا گئے عِنْ کَ مَ بِقِمْ کے ہیں۔ ' ( فقاوی رشید بیہ ص ۱۳ می جا ، از رشید احمد گنگوہی )

ہے" میری روح اس چن پر فدا ہوجو پاک زمین میں ہے جس میں شرف و بزرگی والی (تھانوی) کی قبر شریف ہے کہ جس کی زیارت ہر قلب کی حیات ہے اور جس کی مٹی مریض قلب کی شفاء ہے"۔ (اشرف السوائح ہم ۱۵۷، جس ، از جناب ظفر احمد تھانوی)

69

مشكيزه بناليا كماس ميں بركت كے لئے پانى پياكرتى تقى۔

ف: جس چیز کو بزرگول کامنه یا ہاتھ یابدن لگا ہو، معتقدین اس کوتیرک بجھتے ہیں، اس حدیث سے اس کا صریح اثبات ہوتا ہے'۔ (التکشف ہے ۵۴۸ ازائر فعلی تھانوی)

ہے'' (جہاد میں شہید ہونے والے ایک صحابی کے بارے میں واقعہ کھے کر حدیث کے یہ الفاظ جناب اشر فعلی تھانوی کھتے ہیں) پھر حضور عین کے میں مبارک میں اس کو کفن دیا گیا، روایت کیا اس کونسائی نے ۔۔۔۔ف : رسم تبرک فی الکفن، قمیص مبارک میں اس صحابی کا کفنایا جانا اصل ہے اس رسم کی جو مجان قوم میں ستعمل ہے کہ بزرگوں کے البسہ وغیر ہا (لباس وغیرہ) سے برکت حیوۃ ومماۃ حاصل کرتے ہیں'۔ (التکشف ہے کہ درکوں کا دینس کے گئیر ہا (لباس وغیرہ) سے برکت حیوۃ ومماۃ حاصل کرتے ہیں'۔ (التکشف ہے کہ درکوں کا تار و تبرکات کی تار و تبرکات کی تعقیم اور وقعت ، دلیل محبت و موجب تنویر قلب ہے'۔ (التکشف ہے کہ اور وقعت ، دلیل محبت و موجب تنویر قلب ہے'۔ (التکشف ہے کہ ۱۵۰۰)

الله عند حفرت جابر رضی الله عند سے ایک حدیث میں جس میں شر فروخت کرنے کا قصہ مذکور ہے۔ مروی ہے کہ جب میں مدینہ طیبہ پہنچا تو حضور علیا ہے نے حضرت بلال رضی الله عند کو ایک اوقیہ سونا (قیمت شر) دے الله عند سے ارشاد فرمایا کہ ان کو ( ایعنی جابر رضی الله عند کو ) ایک اوقیہ سونا (قیمت شر) دے دو ( او پر سے ) کچھزیادہ دے دو ، پس انہوں نے مجھکوا یک قیراط زیادہ دیا ، میں نے کہا کہ یہ زیادہ جو حضور نے ( علاوہ ) دیا ہے ، بیمیری جان سے علیحدہ نہ ہوگی ( یعنی اس کو اہتمام و حفاظت سے رکھوں گا ) پس وہ میری شیلی میں موجود رہی یہاں تک کہ اس کو اہل شام نے واقعہ حرہ میں لے لیا۔ روایت کیا اس کو مسلم نے ف نادۃ امساک تبرکات شیوخ ، اکثر واقعہ حرہ میں کے لیے نہایت اہتمام و اللہ مجت کی عادت ہے کہ اپنے بررگوں کی چیزیں برکت یا یادگار کے لئے نہایت اہتمام و ذوق شوق سے رکھتے ہیں ، اس حدیث میں اس کی اصل صراحة موجود ہے '۔

(التكشف، ص ١٨٧)

الله كتركات مين اثر موتا ہے اور صحبت مين اسے زيادہ اثر موتا ہے ۔۔۔۔۔ برگوں كى صحبت وزيادت برى چيز ہے، ان كاتو تصور بھى نافع ہے اور يہى اصل ہے تبركات

کررہاہے۔واقعی خواجہ صاحب (حضرت غریب نواز سیدنامعین الدین چشتی رضی اللّٰہ عنہ) کے ساتھ لوگوں کو بالخصوص ریاست کے امراء کو بہت ہی عقیدت ہے۔ان حضرات (اہل اللّٰہ)نے اللّٰہ کی اطاعت کی تھی ، پھرد کیھئے کیارنگ ظاہر ہورہاہے''۔

( كمالات ِاشرفيه بص١٠٢٣٦ ازتهانوي)

ہے''(تھانوی نے) فرمایا کہ حضرت میاں جی رحمۃ اللّٰہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہماری وفات کے بعدد کھنا ہماری روشنی کس قدر کھلے گی۔ چناں چہ مشاہدہ ہے''۔(افاضات یومیہ، ص ۲۵ سر ۲۵ سر ۲۵ سر ۲۵ سر مطبوعه اشرف المطابع ، تھانہ بھون)

(المهند، مطبوعه كتب خانه اعزازيد، ديوبند • ۱۹۳۰ع ۱۳ ـ ۱۳ ـ ۱۸، ازعلائے ديوبند) لله د المهند، مطبوعه كتب خانه اعزازيد، ديوبند • ۱۹۳۰ع ۱۹۳۰ ـ ۱۳ ـ ۱۹۳۰ اولياء كے مزارات سے مستفيد (فائده كاطالب) موتار ہے '۔

(تعلیم الدین، ۱۲۲، از اشرفعلی تھانوی، مطبوعہ دار الاشاعت، کراچی)

ہے "" حضرت کبشہ انصاریہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) سے روایت ہے کہ پینمبرخدا علیہ میرے یہاں تشریف لائے اور ایک مثل لئکی ہوئی تھی، اس کے منہ سے کھڑے ہوکر پانی میرے یہاں تشریف لائے اور ایک مثل لئکی ہوئی تھی، اس کے منہ سے کھڑے ہوکر پانی پیا، پس میں اٹھی اور اتنا چرا کا ٹ لیا (کہ برکت کے لئے اپنے پاس رکھوں گی) روایت کیا اس کوتر ندی نے اور زرین نے اتنا اور زیادہ کیا ہے کہ میں نے اس چڑے کا ایک چھوٹا سا

یر رکھی جاتی ہیں بخلاف بادشاہوں کے کہان کی کھوپڑیاں بھی ماری ماری پھرتی ہیں..... غرض ان کی تو کھوپڑی تک کا بھی احتر امنہیں ہوتا بخلاف اہل اللّہ کے کہ ان کی جو تیاں تک محترم ہیں۔ ہارے قصبہ کے قریب لوہاری ایک قصبہ ہے، وہاں ہمارے واوا پیرحفرت ميال جي نورمحمه صاحب قدس الله سرهٔ تشريف رکھتے تھے، ان کی جو تياں اب تک محفوظ رکھی ہیں جن کولوگ آنکھول سے لگاتے ہیں، میں نے بھی حضرت میاں صاحب کی جوتیاں آئکھول سے لگائیں تھیں۔اس سے بڑھ کرایک اور واقعہ ہے، وہ بیہ ہے کہ وہاں ایک صاحب گئے اورلوگوں سے بوجھا کہ یہاں کوئی شخص میاں جی صاحب کے شاگر دوں میں زندہ ہے؟معلوم ہوا كمايك مندوطوائى زندہ ہے،آپ اس كے پاس پنچے اور اس كو بلايا اور يوجها كوتونے ميال جي سے پڑھا ہے؟ اس نے كہا، ہاں۔ پھر يوجها بھى تحقے مارا بھي ہے؟ كها مإل - كهاكس جگه مارا تفا؟ كها، گدى يرتهپر مارا تفا-كها، بهائى! ميںمسلمان موں اور تو ہندو ہے، شایدتو مجھ سے پر ہیز کرے، لیکن اگر تو اجازت دے تو میں اس جگہ کو چوم لوں، جہاں مارا ہے۔اس نے اجازت دے دی تو آپ نے اس جگہ کو بوسہ دیا۔ بیکشش کیوں تحتى؟ صرف اس كئے كه وہ الله والے تھے اس واسطے لوگ ان كى جوتياں بھى چومتے بين.....'' (الابقاء خير الاناث،ص ١٩ ـ • ٢، از اشرفعلي تفانوي، ٢٢ شعبان ٥٥ \_مطبوعه کتب خانداشر فیه، بوہرہ پیر،رنچھوڑروڈ،کراچی)

☆"(تھانوی نے)فرمایا کہ ایک متی پر ہیزگار بزرگ نے مجھے ایک انگر کھا (اچکن)

کی کیوں کہان کی چیزوں کود مکھ کران کی یاد تازہ ہوتی ہے اور ان کی یاد سے دل میں نور آتا ہے، حق تعالیٰ کے ساتھ تعلق پیدا ہوتا ہے'۔ ( کمالات اشرفیہ ص ۲۸ ، ازتھا نوی) اشرنعلی (تھانوی) صاحب نے ایک بار (گنگوہی صاحب سے) دریافت کیا، حضرت! قبر میں شجرہ رکھنا جائز ہے؟ حضرت (گنگوہی) نے فرمایا، ہاں، مگرمیت کے گفن میں نہ رکھے، طاق کھود کر رکھ دے، اس پر حضرت (تھانوی) نے عرض کیا، اس سے پچھے فائدہ بھی ہوتاہے؟ حضرت (گنگوہی)نے ارشاد فرمایا، ہاں ہوتا ہے اس کے بعد فرمایا کہ شاہ غلام علی صاحب رحمة الله عليه کے کوئی مريد تھے،ان کے پاس شاہ (غلام علی) صاحب کا جوتا تھا، انقال کے وقت انہوں نے شاہ عبدالغنی صاحب رحمة الله علیه کو وصیت کی کہ بیر جوتے میری قبر میں رکھ دیئے جائیں، چنال چہ حسب وصیت رکھ دیئے گئے، اس پر شاہ صاحب ہے مولوی نذ رحسین وغیرہ نے استہزاء کہا، کہیے جوتوں میں کتنا غلیظ لگا ہوا تھا؟ اور کوئی پوچھتا، کتنا کیچڑتھا؟ اس پرشاہ صاحب نے فرمایا، اگریقعل ناجائزتھا تو ہمیں دلیل سے سمجھا دیتے ،استہزاءاور تمسخر کی کیا حاجت تھی؟ سواب تم لوگوں کے پاس بھی نہ بیٹھوں گا اور دستور بیتھا کہ نمازِ جمعہ کے بعد بیلوگ مسجد میں بیٹھا کرتے تھے۔ اس کے بعد شاہ صاحب کے کسی شاگرد نے ضرب النعال علی رؤس الجہال رسالہ لکھا، اس (رسالہ) میں آ ثارِ صحابہ وغیرہم رضی اللہ عنہم سے ثابت کیا کہ تبرکات بزرگان کو قبر میں ساتھ لے جانا، جائزے،اس رسالہ کود کھے کرمنکرین نادم ہوئے" (تذکرۃ الرشید،ص۲۹۰،۲۲)

ہے'' ہیسب آپ سب حضرات کی دعاؤں کی برکت ہے اور بزرگوں کی جوتیوں کی زیارت کی برکت ہے اور بزرگوں کی جوتیوں کا زیارت کی برکت ہے، میں جوتیاں اٹھانانہیں کہتا کہ میں نے بزرگوں کی جوتیاں تواٹھائی ہی نہیں ہاں زیارت کی ہے، اس کی بھی یہ برکت ہوئی کہ یہ سب چیزیں موقع پر ذہن میں آجاتی ہیں'۔ (افاضات یومیہ صس سس محصہ ہفتم ۔ رسالہ المبلغ نمبر ۹، جسا، ماہ جمادی الاخری ۱۳۲۱ھ)۔

☆" مرنے کے بعد اکثر فقراء کا تو نام بھی باقی رہتاہے کہ ان کی جو تیاں تک آج سر

موی چینٹ کا دیا تھا، میں اس کو متبرک سمجھ کر بہنتا تھا۔ اس کا اثریہ تھا کہ جب تک وہ بدن پررہتا معصیت اور گناہ کا خطرہ تک نہ آتا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ بزرگوں کے کیڑوں میں کیا رکھا ہے گرمیں نے توبیہ مشاہدہ کیا ہے؟ (مجالس حکیم الامت ،ص ۱۰۰)

ہے''ایک بارکی شخص نے سوال کیا کہ کی قبر پرشیرین لے جانا اور کی بزرگ کی فاتحہ
دے کرتقبیم کرنا، جائز ہے یا نا جائز؟ آپ (گنگوہی) نے ارشاوفر مایا اگر بنام خدا ہے اور
ایصال تواب ہی مقصود ہے تو بچھ قباحت نہیں ۔۔۔۔۔ اس پرایک شخص نے عرض کیا اگر ایصال تواب ہی مقصود ہوتو ہر جگہ ہے ممکن ہے، قبر ہی پرکون ضرورت ہے کہ کوئی چیز بھیجی جائے؟
آپ (گنگوہی) نے فرمایا، خیروہاں خادم رہتے ہیں، اچھا ہے، ان کوہی دے دی جائے، اس میں کیا قباحت ہے؟'' ( تذکرة الرشید، ص ۲۹۱، ۲۶)

ہے" (رشیداحمد گنگوہی) مدنی کھجوروں کی گھلیاں پہوا کرصندوقچہ میں رکھ لیتے اور بھی کھی سفوف بنا کر بھانکا کرتے تھے، ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ" لوگ حرمین شریفین کی چیزوں زم زمی کے ٹین اور تخم خرما (کھجوروں کی گھلیوں) کو یوں ہی پھینک دیتے ہیں، یہ خیال نہیں کرتے کہان چیزوں کو کم معظمہ اور مدینہ منورہ کی ہوا گئی ہے"۔

" مولوی محمد اساعیل صاحب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مدنی تھجور کی تحصلی بسی ہوئی حضرت (گنگوہی) نے صند وقح سے نکال کر مجھے عطافر مائی کہ لو،اس کو بھا تک لو۔ایک مرتبہ مدینہ منورہ کی املی مجھے کھلائی اور ایک دفعہ مدینۃ الرسول کی مٹی عطافر مائی کہ لو، اس کو کھالو، میں نے عرض کیا کہ حضرت مٹی کھانا تو حرام ہے، آپ (گنگوہی) نے فر مایا، میاں وہ مٹی اور ہو گی۔۔۔۔۔ایک مرتبہ مولوی حسین احمد صاحب مہا جرمد نی نے ایک گھڑ ابھر کر غسالہ شریفہ کا بھیجا گی۔۔۔۔۔ایک مرتبہ مولوی حسین احمد صاحب مہا جرمہ نی نے ایک گھڑ ابھر کر غسالہ شریفہ کا بھیجا جس دفت واہتمام کے ساتھ گنگوہ پہنچا ہوگا، وہ ظاہر ہے، آپ (گنگوہی) نے اس کے پہنچتے میں اس کو کھلوایا اور سبیل لگادی، اس دن جو بھی آیا، جو اب سلام کے بعد آپ کا بیارشاد ہوتا تھا، میاں مولوی یکی ان کو بھی پانی پلاؤ، بندہ بھی خوش نصیبی سے اس دن جا پہنچا اور تیرک سے فیض میاں مولوی یکی ان کو بھی پانی پلاؤ، بندہ بھی خوش نصیبی سے اس دن جا پہنچا اور تیرک سے فیض میاں ہوا، میں دیکھ در ہاتھا کہ نو وار دم ہمان آتے جاتے تھے اور آپ کے فرمان کے موافق پانی

ييتے جاتے تھے....آپ (گنگوہی) نے فرمایا" کوئی کیا جانے کہ بیر (روضہ رسول کے غسالہ شریفه) کا پانی کیا چیز ہے؟ .....مولوی اساعیل صاحب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ( گنگوہی) نے موم بنی کا ذراسا ٹکڑا مجھے عطا فر مایا اور کہا کہ اس کونگل جاؤ اور ایک بارغلاف کعبے کے دیشم کا ایک تارایثار فرمایا اور کہا کہ اس کو کھالؤ' (تذکرہ الرشید، ۲۸ میم ۲۹ میم) ابراہیم کا کلزا آپ (گنگوہی) کے پاس تھا، جس کوخدام کی خواہش پر آپ صندوقی سے نکالتے اور پانی میں ڈال کرنکال لیتے اور پانی کومجمع پرتقسیم کرادیا کرتے تھے، اس انمول تبرك كى آب كواس درجه محبت وقد ركفى كه بهى معتبر سے معتبر خادم كے بھى حوالة بيس فرمایا، جس وقت آپ اس کی زیارت کراتے تو مسرت سے باغ باغ ہوجاتے تھے..... آپ کے پاس بیت الله زاد ہاالله شرفاً وتعظیما کی مقدس چوکھٹ کا چھوٹا ساایک ٹکڑا بھی تھا، اس کی محبت وقدر دانی بھی اس درجہ کی تھی بلکہ شایداس سے بھی کچھ زیادہ۔اعلیٰ حضرت جاجی (امداد الله) صاحب كاعطا فرمايا ہوا جبہ بھى آپ كے پاس تھا، يہ بھى انہى تبركات كے صندوقچه میں رہتا تھا، جس وفت آپ اس کونکالتے تو اول خود دست مبارک میں لے کراپی آئکھوں سےلگاتے اور پھر کیے بعد دیگرے دوسروں کوسر پرر کھنے کا موقع عطافر ماتے تھے، اس وفت آپ پرایک خاص کیفیت ظاہر ہوتی اور یوں فرمایا کرتے تھے، اس کو کئی سال حضرت نے پہنااور پھر مجھ کوخصوصیت کے ساتھ عطا فر مایا تھا، جوشخص لے کر آیا تھااس سے یوں کہلا بھیجا تھا کہاں کو پہنینا،سو بھی تبھی تعمیل ارشاد کو پہنا کرتا ہوں،تبرک ہےر کھ چھوڑ ا ہے'۔ (تذکرہ الرشید،ص ۱۲۷۔۱۲۸،۲۲)

ایک سبز مطرت (گنگوہی) کے یہاں تبرکات میں جمرہ مطہرہ نبویۂ کے غلاف کا ایک سبز مکڑا بھی تھا، بروز جمعہ بھی بھی حاضرین وخدام کو جب ان تبرکات کی زیارت خود کرایا کرتے سخے تو صندہ قحیہ خود اپنے دست مبارک سے کھولتے اور غلاف نکال کراول اپنی آ تکھوں سے لگاتے اور مونھ سے چومتے سخے پھر اور وں کی آ تکھوں سے لگاتے اور ان کے سروں پر لگاتے اور مونھ سے چومتے سخے پھر اور وں کی آ تکھوں سے لگاتے اور ان کے سروں پر رکھتے ۔ ججرہ شریف علی صاحبہا الصلوۃ والسلام کی خاک کوسر مہ میں ڈلوایا اور دوزانہ بعد عشاء

مسرت ہوئی پھرجا کر قالینوں کے نیچے ہے خاک آستانہ عالیہ کافی مقدار میں فراہم کر کے ۔ ساتھ لایا،حسب سابق خاک شفااستعال کی ،مرض ختم ہوگیا۔۔''

ہوں کہ کہ سے ۲۲۲ پر ہے: '' (جناب محمد قاسم) نانوتوی کی ایک ٹوپی تھی، جومیری والدہ کے پاس تھی اور ہمیں جب کوئی بیاری ہوتی تو والدہ ہمیں وہ ٹوپی اڑھاتی تھی اور ہمیں شفا ہوجاتی تھی۔'' (الرشید، دار العلوم دیوبند نمبر ۱۹۷۹ء)

اللہ میاست رام پور میں اس وقت ایک بُخبہ شریف ہے جس کو جلال آباد پر گنہ تھانہ بھون سے نواب کلب علی خان صاحب مرحوم کی درخواست پر منتقل کیا گیا ہے،جس کے متعلق گوکسی با قاعدہ سند ہے تو ثابت نہیں مگر عام طور پرمشہور ہے کہ بیہ جبہ حضور نبی علیہ کا ہے، اس کا حال اور تھم پورا پورا السنة الحليه ميں حضرت والا (تھانوی) نے تحریر فرمایا ہے، اس جبہ کوخدام جبہ، رہیج الاول میں ریاست رام پور سے جلال آباد بھی لایا کرتے ہیں اور مجھی تھانہ بھون بھی اس کو لایا جاتا ہے تو اس کے متعلق حضرت والا (تھانوی) نے ایک تذكره ميں فرمايا كه وہ جبّه شريف يہال آتا ہے تو حوض والى مسجد كے احاطے ميں ايك مختصر حجرہ ہے وہاں پر ایک محفوظ مقام میں اس جبہ شریف کور کھا جاتا ہے تو گووہ اس وقت حوض والى مسجد ميں ہوتا ہے (اور بيروض والى مسجد اس مقام سے جہاں خانقاه ميں حضرت والا (تھانوی) دوپہر کو لیٹتے ہیں، بہت دور ہے) مگر اس زمانہ میں دوپہر کو (لیعنی خانقاہ میں دو پېرکو جہال حضرت والا قيلوله فرماتے ہيں،اس جگه کی طرف اشاره کر کے فرمایا که) يہاں لیٹنے میں اول اول جبرشریف کی طرف پیرنہیں کرتا تھا اور اب تو بھی ذہول بھی ہوجاتا ہے مگر تنبہ کے بعد گرانی ہوتی ہے ....میں (تھانوی) نے خدام جبہ سے کہا کہ جس وقت کوئی نه ہوگا اس وفتت خلوت میں اس کی زیارت کرا دیں مگر جبہ شریف کو کھول تم ہی جانا کیوں کہ میرے ہاتھ اس قابل نہیں کہ جبہ شریف کومس کریں ..... وہ چوں کہ خادم ہیں اس جبہ شریف کے، اس کئے میں نے ان کے ہاتھوں کواینے ہاتھوں سے افضل سمجھا، انہوں نے منظور کرلیا پس میں (تھانوی) نے خلوت میں اس جبہ شریف کی زیارت کی تو خوب چوما

خواب استراحت فرماتے وقت اتباعاً للسند اس سرمہ کوآ خرعمر تک استعال فرماتے رہے۔
اس قصہ سے عام خدام واقف ہیں'۔ (الشہاب الثا قب، ص ۵۲۳ از حسین احمد منی)

ہے ماہ نامہ الرشید، لا ہور کے دار العلوم دیو بند نمبر میں ص ۵۲۳ پر ہے: '' بعض مخلصین
نے کچھ کپڑے مدینہ منورہ سے خدمت اقدس میں تبرکا ارسال کئے۔ حضرت (گنگوہی)
نے نہایت تعظیم اور وقعت کی نظر سے اُن کو دیکھا۔ بعض طلبہ اور حضار مجلس نے عرض کیا
حضرت اس کپڑے میں کیا ہر کت حاصل ہوئی، یورپ کا بناہوا ہے۔ تا جرمدینہ میں لائے،
وہاں سے دوسر لوگ خرید لائے اس میں تو کوئی وجہ تبرک ہونے کی معلوم نہیں ہوتی۔
حضرت نے شبہ کورد فر مایا اور یوں ارشاد فر مایا کہ مدینہ منورہ کی اس کو ہوا تو لگی ہے، اس وجہ
سے اس کو بیاعز از اور ہر کت حاصل ہوئی.....'

جہاسی صفحے پرہے: '' ججرہ مطہرہ نبویہ کا جلا ہوا زینون کا تیل وہاں سے حضرت کے بعض مخلصین نے ارسال کیا تھا۔ حضرت نے (باوجود نزاکت طبعی کے جس کی حالت عام لوگوں میں ظاہرہے) اس کو پی لیا۔''

کے ص ۵۲۷ پر ہے: '' عاشق الهی صاحب میرشی تذکرۃ الخلیل میں لکھتے ہیں، بندہ حضرت خلیل احمدصاحب کی معیت میں تھا اور میر ہے ساتھ چیاصاحب تھے، مدینہ منورہ پہنچ کر سخت بیاری میں مبتلا ہو گئے ۔ طبیب نے حرکت کرنا اور ہوالگنا سخت مضر بتایا اور تاکید کی مونھ پر ہر وقت روئی لپٹی رہے کہ ہوا نہ لگنے پائے ور نہ جان کا خطرہ ہے، حضرت صاحب نے فر مایا کہ آستانہ شریفہ کی مٹی لے لواور وہ چیاصاحب کے مونھ پر ملو، میں نے کہا حضرت وہاں مٹی کہاں؟ فر مایا قالین کے نیچے زمین پر جو بھی گر دوغبار ہووہ اپنے ہاتھ کوئل لو، چنال چیمیں نے ایسابی کیا، ان کے چہر ہے پر ہاتھ مل کرروئی لپیٹ دی۔عشاء کی نماز ہے آکر چیا صاحب کی مزاج پری کی تو پچیاصاحب نے مسرت کے ساتھ فر مایا کہ ذرا میرا مونھ کھول کر چیمی مراج پری کی تو پچیاصاحب نے مسرت کے ساتھ فر مایا کہ ذرا میرا مونھ کھول کر دیکھو مجھے تو افاقہ معلوم ہوتا ہے اب نہ وہ سوزش ہے نہ بے چینی، بیا خاک مبارک تو اکسیر فرحت و کابت ہوئی، دوا کیس سب پھینک دو، پھر وہی تھوڑی سی مٹی لے آؤ۔ مجھے انتہائی فرحت و

مستعمل پانی میرے استعال میں آئے) بس ای عمل پرمیری مغفرت ہوگئی کہ ہمارے مقبول بندے کا دب کیا'۔ (افاضات یومیہ، حصہ فقم ہیں ۲۱)

خواجیم توفیق ادب کی ادب محروم ماند از فضل رب بے ادب محروم ماند از فضل رب بے ادب خود را نہ تنہا داشت بد بکلہ آتش در ہمہ آفاق زد محمل الماق (مولاناروم)

کی کی یا پیدا کن از مشت کلے بوسہ زن بر آستان کا طے

(علامها قبال)

بنده! کوکب نورانی او کاڑ وی غفرله، کراچی

76

آئھوں سے لگایا۔ پھر (تھانوی نے ) فرمایا، ایک ضروری بات قابل غور ہے کہ اس جبہ شریف کا اتنا دب کیوں کیا جاتا ہے؟ تو اس کی وجہ صرف سے ہے کہ اس جبہ شریف کونسبت ہے حضور علیا ہے کے ساتھ''۔ (افاضاتِ یومیہ، حصہ فقتم ہص ۲۲۳)

ہے'' (جناب الرفعلی تھانوی نے فرمایا) دنیا میں بہت سے مقامات میں آل حضرت علیہ اللہ علیہ کو نے مبارک موجود ہونے کا دعوی کیا جاتا ہے اس کی زیارت کرائی جاتی ہے اور عام طور پر کسی کے پاس اس کی سند نہیں ہوتی کہ بیہ حضور (علیہ ہے ) ہی کا موئے مبارک ہے۔ ایکی حالت میں اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ) نے فرمایا کہ اتن بات توضیح احادیث سے ثابت ہے کہ صحابہ کرام (رضی اللہ عنہ م) آل حضرت علیہ کے وضوء کا گرا ہوا پائی اور آپ کے کئے ہوئے موے موئے مبارک کو ضائع نہ ہونے دیتے تھے بلکہ اکرام و تعظیم کے ساتھ بطور تبرک رکھتے تھے اور موئے مبارک کو ضائع نہ ہونے دیتے تھے بلکہ اکرام و تعظیم کے ساتھ بطور تبرک رکھتے تھے اور موئے مبارک کا صحابہ کرام میں تقسیم ہونا بھی ثابت ہے اور یہ بھی ظاہر ہے کہ بالوں کی تعداد مہرت بردی ہوتی ہے اس لئے کثر ت سے دنیا میں موجود ہونا مستبعد نہیں اور ایسے معاملات میں کی سندھیجے سے ثابت ہونا ضرور نہیں کہ معاملہ احکام کا نہیں۔ مجبت کا تقاضا یہ ہے کہ میں سندھیجے سے ثابت ہونا ضرور نہیں کہ معاملہ احکام کا نہیں۔ مجبت کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں اس کے مصنوعی ہونے یرکوئی دلیل نہ ہواس کا اکرام ہی کرنا چاہئے۔۔''

(ص ۲۳۲ ۲۳۲ مجالس محكيم الامت)

الله عليه كزرتا تها، مجمع خيال موال سے الله كار الله عليه كارانه ميں تها، الله عليه كاره الله عليه كاره الله عليه الله علي الله على الله

# تھانوی کافتویٰ

#### ضروري وضاحت

(اسمسككي تحقيق ميري كتاب "قبرك احكام وآداب" مين ملاحظه فرما كيس -كوكب

"إنحا" (بعنی کسی کی تعظیم کے لئے جھکنا اور پیڑے دُہری کرنا) شرعاً مکروہ (نابسندیدہ) ہے گر جانا چاہئے کہ ہم کمل دراصل، نیت کے ساتھ وابستہ ہے، اگر مقصود کوئی اور فعل ہے، انحنا خود مقصود نہیں بلکہ جھکنے کی حالت وصورت اس فعل کو انجام دینے کا وسیلہ و ذریعہ ہے و ایسے جھکنے کی ہرگزممانعت نہیں ہے، جیسا کہ عالم دین، یا سلطانِ عادل، یا والدین کی تعظیم و

خدمت کے لئے ان کا گھوڑ ابا ندھنا یا کھول کرلانا، وضوکرانا، پاؤں دھلانا، بستر بچھانا، انہیں بستر پرلٹانا، ان کی جو تیاں اٹھانا، یا ان کے پاؤں میں پہنانا، یا ان کی جو تیاں سیدھی کرنا وغیرہ بیسب افعال تعظیم و تکریم ہی ہیں اور ان کے لئے جھکنا ضرور ہوگا مگر بیانحنا ہرگز ممنوع نہیں کیوں کہان افعال سے مقصود تغظیم ہے نہ کہ جھکنا ۔ یعنی بیکام کرنے کے لئے اگر جھکنا پڑے تواصل مقصدوہ کام ہوگا ،اصل مقصد جھکنا نہ ہوگا اور جھکے بغیریہ کام ہوسکیں تو پھر جھکنے کی بات ہی نہ ہوگی۔ کتب احادیث میں ہے کہ حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالیٰ عنه کو بیسعادت حاصل تھی کہ وہ رسول کریم علیہ کا بستر مبارک بچھاتے، رسول پاک صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کی مبارک جو تیاں (تعلین مقدس) اٹھا کراینے پاس رکھتے اورمجلس سے الخصتے وفت وہ، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک قدموں میں رکھتے ، اور رسول الله عليه وضوكراتي- ابو داؤر اور ادب مفرد ميں حديث وفد عبد القيس ہے، حضرت زراع بن عامر رضى الله عنه روايت فرمات بي كه جم جلدى جلدى دوڑے اور رسول الله عليه عليه كاته بير چومن كي ..... (١٠) ظاہر ٢٠ ياؤل چومنے كے لئے زمين تك جھكنا ہوگا اور نبی یاک علیہ نے اسے جائز رکھا، کیوں کہ مقصود جھكنانہیں، بلکہ بوسئہ قدم مے مقصود ، تعظیم ہے .....فقہ حفی کی معتبر کتاب در مختار میں ہے کہ مال کے قدموں کو چومنااییاہے جسکا کہ جنت کی چوکھٹ کو چومنا ..... بوسترقدم کے لئے جھکنایایا جائے گا مگریہ جھکنا بوسئة قدم کے لئے ہوگا، اس کا اصل مقصد جھکنا نہیں ہوگا۔ اس لئے قدم بوی وغیرہ کے کے جھکنے کو سجدہ قرار دینا باحرام و ناجا ئز کہنا غلط ہوگا۔شریعت وسنت میں سجدہُ عبادت، اللّٰہ ( 🏠 ) تذکرة الرشید، ج۲، ص ۱۸ میں ہے۔" محم مظہر صاحب نا نوتوی عمر میں حضرت گنگوہی ہے بوے تھے گر عقیدت کے اعتبار سے گویا حضرت کے جان نثار خادم اور عاشقِ جان باز تھے، جب تشریف لاتے بے اختیار حضرت کے قدموں پر بوسہ دیتے اور آ تھوں میں آنسو بھرلایا کرتے تھے'۔ 🛠 '' سوال بمسي محض کي تعظيم کو کھڙا ہو جانا اور ياؤں پکڙنا اور چومنا تعظيماً درست ہے پانہيں؟ الجواب: تعظیم دین دارکو کھڑا ہونا درست ہے اور یاؤں چومنا ایسے ہی شخص کا بھی درست ہے حدیث سے ثابت ہے۔فقط رشیداحم (محلکوی)'۔ (فقادی رشیدید،حصداول،کتاب الخطر والاباحد ص ۵،مطبوعد کتب خاندهمید، اردوبازار، دیلی۔ ۱۳۲۳ه)

Scanned by CamScanner

Click For More Books Ali Muavia Qadri

نقیر!کوکب نورانی او کاڑوی غفرلهٔ نومبر ۱۹۹۵ء

Scanned by CamScanner

Click For More Books Ali Muavia Qadri